

از مؤرخ اسلام مولانا قاضی اطبرصاحب مبارک پوری

# تبلیغی تعلیمی سرگرمیاں عہدسلف میں

جس میں بتایا گیاہے کے مسلمانوں نے اپ شاندار ماضی میں دین کی تبلغ رتعلیم کے لیے ہرمکن کوشش کی مجدیں، رائے ،مکانات، بازار کہیں بھی ہوں ،مسلمان مبلغ اور معلم بنے رہے، دنیا کے کا روبار نے انحیں دین سے غافل نہیں کیا۔

(1)

مؤرخ اسلام مولانا قاضی اطبر صاحب مبارک بوریؓ مبارک بوریؓ

ناشر فريد بك دُيو



#### يسم الله الرحنن الرحيم

### فهرست مضامين

| صغحه | تمبرشار مضامين                                            |
|------|-----------------------------------------------------------|
| ٥    | ا اظهارتشكروامتنان                                        |
| rr   | ٢ عرض مؤلف                                                |
| 12   | ٣ مجديل                                                   |
| rA . | ۳ عبدرسالت میں مجدوں کی تعلیمی حالت                       |
| rr   | ۵ جامعه صفر کے چند طلباء کے اسامے گرامی                   |
| ry   | ۲ دوراسلاف میں مجدول کی مرکزیت                            |
| ra . | 2 سوله سوح زائد طالب علم شریک درس                         |
| ۴.   | ۸ فجر کی نماز کے بعد مساجد میں تبلیغی وتعلیمی جلتے        |
| L,A  | ٩ عالم اسلام كي محدول مين تبليغ وتعليم كا اجمالي نقشه     |
| M    | ۱۰ نماز دل کے بعد وعظ کی مجلسیں                           |
| ٥٠   | اا تہائی رات تک تعلیمی طقے                                |
| or   | ۱۲ علمی مجالس کے بعد دعائمیں                              |
| ۵۳   | ۱۳ مساجد میں وعظ وفتوی کا انتظام                          |
| PG   | ۱۳ کتاب میں دیکھے کردین کی تعلیم و تبلیغ<br>مال ملا معاری |

A TOP ALL SANSAN AND

MUBARAKPUR

| حبليق يقليي مركرميان عبدسلف ص            | -07t     |
|------------------------------------------|----------|
| مورخ اسلام مولانا قاضى طبرها بمبارك يوري | تعنيف    |
| محمصادق مبارك بورى                       | س ال     |
| مولا ناعبدالوافی صابمبارک پوری           | هج       |
| } <del></del>                            | سفحات    |
| جمادي الاولى الاستار جون ٢٠٠٥ و          | سن له با |
| <b>***</b>                               | يّت      |
| فريدېكڏپو (پرائيو ث)لمثيد                | ناشر     |
| FRID BOOK DEPOT (Pvt.)Ltd.               |          |
| NEW DELHI-110002                         |          |

ことなるというできる

still its

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | (F)  | ليي مرگرميان عبدسك مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الليق الم |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0          | ى سرگرميان عبد ملف چى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تبليني إتعليم | صنح  | ار مضاین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 300        | مضاجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تبرثار        | ۵۹   | مله دارم جدول میں تعلیمی وتبلیغی سر گرمیاں<br>محله دارم جدول میں تعلیمی وتبلیغی سر گرمیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.        |
| 95         | عطر فروش عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -             | 4.   | قد والرحدول من من من المام ال  |           |
| 90         | غله فروش عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rr            | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 94         | A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF |               | 42   | بازاراوردو کانیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14        |
| 94         | روغن فروش عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٣            | 44   | عبدرسالت ميں بازاروں اور دو کا نوں میں تعلیم وتبلیغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IA        |
|            | دلالوں، حمالوں اور گماشتوں کا تعلیمی وتبلیغی ذوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77            | 41   | بإزارون مي تبليغ كاايك واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19        |
| 1+1        | مسلمانوں کے مکا نات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ro            | 44   | عهد صحابه مین بازاروں میں تعلیم وتبلیغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.        |
| 1+1        | جامعه وارارقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | my            | 45   | بازاريس سلام كالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PI        |
| 1.4        | خلیفهٔ وقت کی حاضری ایک عالم کے در بار میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72            | ۷۴   | برداری میں اہا ۔<br>حطرت ابو ہریر آگا بازار میں تشریف لے جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| III        | طلبہ کے لیے لیاف کا انتظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |      | and the second s | rr        |
| 114        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MA            | - 41 | بازاروں اور دو کا نوں سے تعلیمی وہلیغی تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **        |
| 110        | سفر وجفتر اوررائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19            | 49   | علائے کرام میدان تجارت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **        |
| 110        | راستوں کے حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14+           | Ar   | تا جرعلماء كوحقير نه جانبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | to        |
| 112        | چلتے ہوئے حصول علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M             | AT   | بازار کے رائے میں ذکر البی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ۲4      |
| IIA        | دین کے کینے کے لیے سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~~            | 1 Ar | عالیس سال تک دوکان پردن میں روزے رکھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12        |
| HA         | چلتے پھرتے حصول علم کا ایک دل چسپ واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~             | AY   | پ<br>عالم اور چٹائی کی تجارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 114        | قوت حافظه کی ایک نا در مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~~            | 91   | ایک دل چپ واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19        |
| ir.        | راه چلتے تبلیغ دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2             | gr   | یے رب پر سے<br>جارہ فروخت کرنے والے عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r.        |
| ira<br>ira | حاشیہ<br>ماغذ ومراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | -    | پاره رب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _         |

The same of the sa

0

وعا بے کرانشہ تعالی اپنی ہارگا ہیں مسن آبول کے ساتھ ملمی دو بی ملتوں میں آبول قرمائے الوراستقادہ کی اتو فیق دے اور موجودہ میں دور دینی ملمی درس گا ہوں کو فیر و پر کت سے توانہ سے اور مصنف کو اس کا وش کے بدئے جنت القردوس میں داخل قرمائے کے میں یارب العالمین

> طالب دعا قاشی سلمان مبارک پوری عجازی منزل مبارک پور ۲۱ مرتبط (لگاون ۲۲ مثل منی ۲۰۰۵ مثل بور بگر منی ۲۰۰۵

## بسم الله الرحمن الرحيم اظبارتشكروامّنان

المحدلة رب العالمين الذي أنزل القرآن و علم بالقلم و علم الانسان مالم يعلم و صلى الله على سيد الأنبيا - و العر صلين على آله و أصحابه أجمعين اما بعد

مؤر فی اسلام معرت والد ما جدموالا تا قاضی اطبر صاحب مبارک پوری علیدالرحد
کی آهنیف جیلی وقعلیی سرگرمیاں عبدساف میں بہلی پار ۱۳۸۹ د مطابق ۱۹۹۹ وی طیاعت واشاعت کی خدمت وائز قالمصنفین مبارک پور اعظم گذرے حصد میں آئی عنی ، جو مایئامہ البلاغ "بسینی میں شائع مضامین کی کتابی شکل ہے۔
حقی ، جو مایئامہ البلاغ "بسینی میں شائع مضامین کی کتابی شکل ہے۔
وی النی کی ابتدا قرآت اور علم وقلم کے ذکر ہے ہوئی ، رسول الشمطلم الکتاب واقعکم یہ تا کو صدیت کے پڑھائے کی اجمیت بیان واقعکم یہ تا کہ اجمیت بیان کی ، عبد رسالت ہے گرآئ تا تک مسلمانوں میں تعلیم تعلم کا مر بوط فلام قائم اور جاری ہے۔

در نظر کتاب والد ماجدر مداللہ کے سلسلہ تصانیف کی ایک سنبری کڑی ہے ، جوعبد سلف جی تعلیم کا نمونہ چیش کرتی ہے ، کتاب کے شروع میں والد ما جدی مختصر سوائح کا امشافہ کیا گیا ہے۔ بین المسلمین کے قضایا وغیرہ کی انجام دہی تائب قاضع ں کے ذمہ ہوتی تھی ، ٹائب قاضوں کوسندیں اورا حکامات قاضی القصاۃ کی طرف ہے بھیجے جاتے تھے۔

## دارالقصناة

انكريزول كي ترى دور من محكمة قضا ايك اعز ازى محكمة تحا، اس اطراف من محرآباد کو ہنہ داراقصناء تھا، یہاں کے قاضی القصاۃ قاضی محرسلیم بن محرعطا جعفری مجھلی شہریؓ متوفى ٢٢١ه ٥٠ والأخر ٢٥٠ ه على مولد برس تك قاضى رب ، اعظم كذه مجدولال گھاٹ کے سامنے احاطہ میں ان کی قبر ہے، قاننی محدسلیم سے پہلے قاضی محدرؤف اور ان کے بعد قاضی محمد شاہ عالم محمد آباد گوہنہ کے قاضی رہے۔ان مینوں قاضع س کازمانہ قاضی اطہر صاحب کے جداعلی شخ اہام بخش کوملا ،اور تینوں کی سند قضا ،ان کوملی ،راقم الحروف نے قاضی محملیم اور قاضی شاوعالم کی سندیں قاضی اطہر صاحب کے مکان یر دیکھی ہیں،ای طرح مولانامحمہ طاہر صاحب معروفی بھی اینے حلقہ میں قاضی محمسلیم كے نائب قاضی تھے، قاضی سليم كى ايك تحرير بنام مولانا محمد طاہر نائب القاضى كارد تيج الآخر ١٢٥٨ ه كي آپ ك خاندان من محفوظ ب، في امام بخش تائب القاضي كامكان راجد مبارك شاه كي معجد عمصل تها ،اي جامع معجد كام بهي آپ بي تھے۔

## و المعالم المع

اس قصبه كانام ببلے قاسم آباد تھا، راجہ سيد حامر شاہ ما تك بورى، شيخ حسام الدين

## تعارف

از:مولانامحرعمان صاحب معروفي

مورخ اسلام الحاج مولاناعيد الحقيظ صاحب قاضي اطهر مبارك بورى محلّه حدرآباد، قصيه مبارك بورضلع اعظم گذه من ١١رجب ١٣٣٠ هدم كل ١١١١ مروز يكشنبه صبح يا نج بج بيدا ہوئے ۔آپ كے نا نا مولا نااحمد حسين رسول اوري متوفى وسا د نے عبد الحفظ نام رکھا ۔ گر قاضی اطبر سے مشہور ہوئے ، اطبر آپ کا تھی ہ، جوانی میں کچے دنوں خوب شاعری کی ، برجت اشعار کتے تھے ، پھر شاعری مچوڑ دی، قاضی اس لیے کے جاتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک عرصہ تک نيابت قضا كاعبده قائم ربا-

قاضى اطهر بن الحاج الشيخ محمد متوفى ١٩٠١ه ابن الحاج الشيخ لعل محمد بن الشيخ محمد رجب بن الثين محمد رضا بن الثين المام بخش بن الثين على الشهيد - ين الثين على ك او ركاحال نہیں ملتا البتہ سنخ محمد رجب سے سنخ علی شہید تک جارپشت نائب قاضی ہونے کا ثبوت موجود ہے،ان تائب قاضوں کا ایک ایک حلقہ معین ہوتا تھا،اینے اپنے حلقہ میں ا قامت وامامت جمعه وعيدين، بيش آيده وقتي مسائل، تكاح، طلاق، وراثت ، اختلاف

آپ کے ما موں مو لانا محدیقی بن مولان احد حین رسول پوری ما مع المحقول و
پیداہوئے ،راقم کے استاذیتے ، حربی اوب کے ما جرادرا مخصص شاعر، جامع المحقول و
المحقول ذی استعداد عالم ، خاندانی طبیب حاذق بلم بیئت وفلکیات کے امام ،صاحب
تصفیف و تالیف ، مدرسہ چشر رحمت غازی ہو ، پھراحیا والعلوم میارک ہور کے علیا کے
استاد ، نہایت سلیقہ شعار ، بہترین جلد ساز ،ستخری واگی اوقات صلاق ، احیا والعلوم ی
میں برض سل اارم طر کے ۱۳۲ ہے کوفوت ہوئے ،' مولانا محدیجی مدرس امجد جامعہ احیا و
اطوم مبارک ہور' سے احتر نے تاریخ رحلت برآ مدی ہے ، قاضی می نے اپنے ماموں

## نانبال

قاضی کی والدو کانام حیدہ بنت مولان احد حین رسول پوری ہے، بری پابند موم وسلان تی گی دور ساتی رسول پوری ہے، بری پابند موم وسلان تی رسول ہوری کا جی بری رسائی تھی ، بجوں کو وی کا جی برد کر سنا تی ۔

قاضی کی کا دی حراج بنائے جی ان کو براد علی تنا و حصالات میں فوت ہوئی ، جب کا منی کی ای ای سالد نافی دھید بدت حافظ اظام الدین علی می ای ای سالد نافی دھید بدت حافظ اظام الدین علی ای سالد نافی دھید بدت حافظ اظام الدین علی ای سالد نافی دھید بدت حافظ اظام الدین علی ای سالد نافی دھید بدت حافظ اظام الدین علی ای ای سالد نافی دھید بدت حافظ اظام الدین

لكادرايا فوق بواكداردوك يل عاش كري على كرف لكي مولاة نعت الله مبارك بوري متونى المسال عارى يوسى اور في وستطيق خطاطي يمى مولان مفتى مريس صاحب مارك إرى حول معاد عدر في كاكوك من يرسي رموان الكرانفه صاحب مبارك بورى الا الديد عد منطق وظلف كي كا اين يرحيس المنطق كالعض كاجي مواد تاجير احدما بمارك إرى حوفى مع مادح يرحين، مولانا محر عرصا حب مبارك يوري حوني ١٣١٥ هـ عبدالين وغيره يزعى ءاور ところのはあかかりとのできらずらりはしかられていかいかし 大多一川ではありまりのなるというといるとのできるといういと محظ کے سقامات ویری ہے کے بعد ای نظر پیداہو کی کدری وفر دری آبائیں محدث آليس أب فرائد دوره كم تام كايل اديا والطوم مبارك يودي باجر افت دری اور فیر دری کب کے مطالع عی معروف رہے ، با منے کے وق بعل كايل طبر أو يرما ل بلى كال في ووي وما ين ما و على باسد كاسيد شاى مرادة بادى جاكر دوره حديث يزه كردار في الحصيل بوئ عدارى شريف وايودا كادراى ماجرمولا ناسيد فحر الدين احرصا حب حوفي ووساء ( ١٩٤١) ع ، تر فدى موال ميد كرميان صاحب حوتي ووال ه وال ے اور ملم شریف مولا : اور اسعیل منا حب سیمل ے برحی بروس ا عیل

کی مشتقاند ومر مان توجات ہے بہت بھی استفادہ کیا ہے، آپ کے ناناک الاسان تى عليم الحاج المفتى مولاة عبد العليم بن عبد الرجم متوفى المسال صدر مدرى وشمدات عارى يور ،طبيب حاوق، اعلى درجه كے خطاط، خود اعتماد، زير وست عالم وين اعيم معنف مصاحب فأوي مناظر جليل آب كالري عليم مفتى مواد عامر شعيب وياد على بيدا بوع اور والما على وطت كى المشمد وعت عازى إور على ١٥٥ ريدى مرا صدر مدری اور مفتی شور ہے،آپ کے تلا غدہ علی مولانا عبیداللہ بلیا وی متولی و ۱۴۰ م معتد عا عت تلف تے موسرے لا عظم مولوی عبد الجید بن مولانا عبد اطلع متونی سما دين عن ذاكروشاغل تع اليمر عالا كم موانانا عبد الباتي المروكية بن موانانا مدالطيم، اعظم كذه عي وكال كرت رب ، ١٩٣٤ ، كيل اليش مي ايم الل وا ما مو م و كالت يرمولويت عالب ري وقاضي عي كوايما على ودي ٤ نبال ١٤ تفاء ووخو و تكيين ين كه " در حقيقت بيراعلى سرماية ا نبال كي وين بيمامر وي على في ودات إلى ع"-

قرآن رام كا ابتدائي عليم كرير والدين على والديد ما ما ما من من اظال المرموفي عنام عدياض ياحى ، كوربازى كاجد عدد كرت كية والدكترم في والدور تحيث كرمدت في الرياع مددريات

### شاعرى

آپایک قادرالکلام شاعر تے،اور برجت گوتے، شاعری میں کوئی استادنہ تھا،طلب علم بی کے زیانے میں آپ کی ظمیس "الفرقان" بریلی کے اور سالہ" قائد" مرادآباد کو اور کے اخبار "زمزم" اخبار "مسلمان" اخبار "کوژ" وغیرہ میں بعد میں لا ہور کے اخبار "زمزم" اخبار "مسلمان" اخبار "کوژ" وغیرہ میں بکثرت اشعار چھے اور یہی بسلسلہ سحافت امرتسر، لا ہور اور بہبی کے جانے کے سبب بن ،شاہنا مہ کے طرز پر اصحاب صفہ کے نام سے ایک منظوم رسالہ ۲۲۵ راشعار پر مشمل لکھا، جے وہ الاحت نے آپ کو سحانی اور مصنف بنا دیا نے کے لیا، مرکم کر دیا، بعد میں جب حالات نے آپ کو سحانی اور مصنف بنا دیا ، بوشاعری ترک کر دی۔

## مضمون نگاری

ابتدائی عربی درجه میں ابھی پڑھ دہے تھے کہ مضمون نگاری شروع کردی ، پہلامضمون الدان مساوات اور میں ابھی پڑھ دہے تھے کہ مضمون الدان مساوات اور مال اور میں ابدایوں سامین الدان میں ابدایوں سامین میں جدید الطلبہ قائم ہوگی ،جس کاما ہ دارتھی رسالہ الاحیدا ، ' جاری ہوا ، اس کے مدیر

آپ بنائے گے ، الجمن میں الف علوم وفنون کی کا بیں ، اور علمی و او بی رسائل و اخبارات منگائے گے ، ان سب کا آپ نے بالاستیعا ب مطابعہ کیا ، پھر کی مضامین رسالہ ' بیام تعلیم' ، دبلی اخبارا اجمعیة دبلی ، رسالہ ' موس' بدایوں ، بفتہ وار' العدل ' گوجرا نوالہ بنجاب میں چینے ، پھر مستقلا رسالہ ' قائد' مرادآباد میں چینے گئے ، ایک بار مضمون نگارگانام مولانا قاضی عبدالحفظ صاحب اطهر مبارک پوری فاضل دیو بندلکھ کر آیا تو آپ نے جوابا لکھا کہ میں ابھی طالب علم بوں ، بدایہ وغیرہ پڑھتا ہوں ، بعد میں آپ کے مضامین ملک کے معیاری مجلات و رسائل ماہ تا مہ' معارف' اعظم کر ھے آپ کے مضامین ملک کے معیاری مجلات و رسائل ماہ تا مہ' معارف' اعظم کر سے جینے گئے ، یہاں تک کہ بعض رسائل کی مجلس اوارت میں آپ شاخل کر لیے گئے ، ماہ تا مہ' البلاغ' ' بہی کے عرصہ دراز تک مدیر تحریر میں آپ شاخل کر لیے گئے ، ماہ تا مہ' الوار العلوم' کے عرصہ دراز تک مدیر تحریر میں آپ کی زیر سر پرتی ماہ تا مہ' الوار العلوم' جہانا تیخ جنوری الا 199ء سے جاری ہوا۔

#### صحافت

صحافت اور اخبار تولیی میں آپ کی عمر کا بیشتر حصہ صرف ہوا۔ اس سلسلے میں پہلے امرتسر کیے ، پھر لا ہور جا کر اخبار ا' زمزم' کے کالموں کومزین کیا آتھیم ہند کے بعد لا ہور چھوڑ تا پڑا آتو ہمرائ جا کر' افسار' میں کام کیا۔ اس کے بعد بمبی کیے ، تو اخبار'' افقلا ب' کے کالموں کا جایا ، اور ماہ نا مہ'' البلاغ '' کی ادارت سنجالی ، اور اخیر میں شخ البند

بعض الفاظ دب جاتے تھے بكر بيان مؤثر اور و ل تقيل بوتا تھا بلتيم سے پہلے جمعية علاء كالحج عامرينون كفلاف بهداكم تقريري كاكرت في

السنيني وتاليني كارتا ع في آپ كي شيرت مندوستان عي مي ليس بكد عالم اسلام پھیلا دی آپ کے علمی مقام کی بلندیوں کی طرف سرافعانے میں بوے بوے اول علم ک نو بیان کر جاتی ہیں بعظمی کے دوری میں یا کی کتابیں فرافت کے جارسال پہلے والعدمي سب على كابولى زبان عى تصيده بانت سعاد كى شرح" خيد الذاد في شرح بلنت سعاد "للحي،جوفيرمطيومات كاكتب فاندي ب-٣-دوسري كتاب بحي الم في عن المرآة العلم" ناى للعي ، جوفير مطبود موجود ب-المداريد"كا ما المعظم جامع كابلى عدائع كراع كالي سلطان کینی جمین نے لیا، پھراس کا مالک یا کتان چلا گیا،اس کا مسودہ بھی کم ہوگیا، بعد عى ات دوبار ولكما ، ي في البنداكيدي في شائع كيا-

سم مابیات کے سبق آموز واقعات الصالحات کے نام سے مرتب کیا، ملک وین محمد تحميرى بازاراه موركو جماع كودياءاس كاسوده كم بعى موكيا-٥ \_اسحاب صف ك نام سے ايك منظوم كاب لكسى مشاب كمينى مين نے اسے ہى ضائع كردياء يا في كاجل يوسط كردائ ير تكسي-

اکٹوی دیے بند کے محرال مقرر ہوئے ،اس اکٹوی سے آپ کی چند آنافیل ٹا تع ہو تیں بسحافت کے دوران کی شکی درجہ میں قدریکی وقعنی مضغلہ بھی جاری رکھا۔

الجي آپولي درجات عي يز در ع في كدهليكونين كايون كادرى دين كي. فرافت کے بعداحیا والعلوم مبارک ہور میں درس دیا ، یہی احظر نے 1771 دیں آب عد علامت ويلى يوعى ، جامد اسلامية الجيل عن مكودون تك استاد الادب والتاريخ ته جب كه دبال في الحديث مولانا عبد الجيارها عب معرد في متوفيد و الدولانا الله ما حد الله الله مولى المعلى مدى عدر الله عدي على على الله الله تدر کی خدمات انجام دیں دو بر برس سال می چندم تبدردددو بفت کے لیے جاتے تع او طلبددارالطوم آب ے کوئی نہ کوئی کتاب بڑھے تھے، احقر محری الا ادمی د ہے بند کیا تو مہمان خانہ کے ایک کرہ می طلبہ کو بڑھاتے ہوئے دیکھا ،، دری و قدریس ين آب روطاني سكون يات تح دميارك يور عن الجامعة الحجا زية كا مُ 一直の上であり

#### وعظ وخطابت

اصلاحی تر یکات ،دی اجلاس ، سای ای این اور دارس اسلامی کے جلسوں میں سر عاصل تقریری کیا کرتے تھے،جلدی جلدی ہو لئے تھے،آواز بھی پست تھی ،اس لیے ٢٠ رطبقات الحجان

الا ع کے بعد

۲۲\_معارف القرآن

٢٣ ـ افادات حسن بعري

٢٢ ـ تذكره على ع مبارك يور

۲۵\_انگدار بعد

٢٦\_ بنات الاسلام

۴۸\_خیرالقرون کی درس گاہیں

٢٩ ـ خلا فت عباسيه اور مندوستان

۲۹\_ قدوین سیرومغازی

۳۰ پاسلامی شادی

پاکستان میں

جیبا کہ ابھی ذکر ہوا کہ آپ کی پانچی کما جیس معریش طبع ہو میں ،ای طرن پاکستان کے بیم سرکاری ادارہ تنظیم فکر و نظر سندھ نے 1941 ، میں آپ کی پائے اس بیانہ پرشائع کر کے ان کی افتتا می تقریب میں آپ کو بلا یہ ،زیرصدارت وزیراطی سندھ فظیم الشان اجلاس ہوا ، پائے سنان کے بڑے بڑے دانشور وال اور ریسے نی اسکا رول نے الشان اجلاس ہوا ، پائستان کے بڑے بڑے بڑے دانشور وال اور ریسے نی اسکا رول نے

٢ ــ د جال السند والمعمد (عربي) ٤ ــ المعتد الثمين في فتوح المعند ومن ورد فيها من الصحابة والتا بعين (عربي) ٨ ـ شرح وتعليق جوابر الاصول في علم حديث الرسول (عربي)

٩\_المند في محد العاسين (عربي)

•ا عرب وہند عبد رسالت میں ،اس کا عربی میں ترجمہ کر کے العرب والحند فی عمد
الرسالة کے نام ہے معرکے مشہور عالم عبد العزیز عبد الجلیل عزت نے شائع کیا۔
اا ۔ ہند دستان میں عربوں کی حکومتیں ، ڈاکٹر عبد العزیز عزت معری نے اس کا بھی عربی میں ترجمہ کر کے الکو مات العربیة فی الحند کے تام سے طبع کیا ، ۲ ، ۵ ،۹ کتابیں بھی معر میں میں جو تھیں ۔
میں ترجمہ کر کے الکو مات العربیة فی الحند کے تام سے طبع کیا ، ۲ ، ۵ ،۹ کتابیں بھی معر میں طبع ہو کر عالم اسلام اور جلاد ہورپ میں میں تو تھیں ۔

١٢ ـ اسلامي مندكي عظمت دفته

۱۳\_خلافت راشده ادر مندوستان

۱۲ \_ خلافت نی امیدادر ہندوستان

۵ار مار ومعارف

١٦ تقليي وتبلغ سركرميان عبدسك مين

عاليل وحسين

۱۸\_اسلامی نظام زعرکی

19\_مسلمان

## كتب خانه قاسى

آپ نظما ہے کا "محصیل علم کی وطن کا بیاحال تھا کہ جامع از ہر میں اہی علیم حاصل کرنے کا سودا ہروقت سر میں سایاں رہتا تھا، بلکہ بعد میں بھی بیآ رزو یا تی رہی بھر من نے اپنے ذوق وشوق کی بدولت تا کائی وکامیا بی سے بوں بدل دیا کہ اپنے گر کو جامع از جر، جامع زيون ، جامع قرطبه ، مدرسه نظاميه ، مدرستنصريه بناليا، جروت بغداد و بخارا ، اندلس وغرنا طداور عالم اسلام کی قدیم درس گا میں اور ان کے اسا تذہ و تلاخہ ہ كمناظر سائے رہے تھے اور يس ان كے حسنات ويركات مستفيض موتار بتا تما' چناں چداروو پڑھنے کے وقت بی سے آپ نے کتابوں کی فراہمی شروع کر دی خوو لکھتے ہیں کہ کتابوں کے ذوق وشوق کی وجہ سے بعد میں میرے یاس امہات کتب کا ا كم عظيم الشان ذاتى كتب خانه بن گيا، جس ميس عربي زبان كى نا درونايا ب مطبوعات ومخطوطات کا تنابرا ذخیرہ ہے کہ اب اس کے رکھنے کی جگرنبیں مل رہی ہے،ای کتب خاند میں بیشے کرآپ نے دوشاہ کارصنیفی کام کیا، جودنیا کے سامنے نمایاں ہے، کمی کتابوں میں بہت کی کتابیں خورآپ کے ہاتھ کی کھی ہوئی ہیں ،احقر نے آپ کے کتب خانہ کی بعض کتابوں،طبقات ابن سعد وغیرہ سے استفادہ کیا ہے۔

آپ کی ابتدائی زندگی نبایت عمرت و تنگی میں گذری، ابھی آپ اٹھارہ برس کے تھے، کافیہ بڑھ رہے تھے کہ آپ کی والدہ محرمتہ رحلت کر گئیں، تین بھائی، ایک بہن میں آپ کی ملی و تحقیق منفرت کا احترا ف کرتے ہوئے آپ کو ' محن ہند' کے خطاب سے نوازا ، آپ پاکتان کی علمی و و بنی تقریبات میں بار بارشریک ہو چکے ہیں ، صدر پاکتان نے ہمی آپ کی علمی خدمات کا احتراف تھا کف و ہدایا کے ساتھ کیا اس وقت آپ کی تفنیف ہندو پاک اور مما لک عرب عمل متند گاخذ ہیں ، جن کے حوالے دیے جائے ہیں۔

## حكومت مند كااعزاز

۱۹۸۵ ج<u>۱۹۸۵ و کومکومت ہندی طرف سے صدر جمہوریہ کیا</u>نی ذیل سکھنے آپ کی علمی و تاریخی تصانیف پراعزازی ایوارڈ عطاکیا ،احقرنے اس کی بیمنظوم تاریخ لکھ کرآپ کے پاس جمیع دی تھی۔

بہ اللہ الرحمن الرحیم الجید المتین بہ جشن ذیبا قاضی اطهر مبادک پوری اللہ الرحمن الرحیم الجید المتین بہ جشن ذیبا قاضی اطهر مبادک پوری قاضی اطهر تو اک بحر ہے بیکران! تیری خدمات علمی برون ازبیان اللی علم و مکومت کو تنایم ہیں! تیری تصنیف و تالیف کی خوبیان تیراموضوع ہند و عرب رابط تو مؤرخ ہے اسلام کا لوجوان مومیا رک حکومت کا ایوارڈ تمغد علم عزت کا روشن نشان جومیا رک حکومت کا ایوارڈ تمغد علم عزت کا روشن نشان جشن ایوارڈ کا لکھ دے عثان سند وسعت کلک کا تو ہے ہیل روان

10-0

تبدني وتعليي سرترميان عبدسلف مي

مرتبہ کے مطابق پیش آتے تھے، دقت ناوقت جب بھی کوئی آپ کے مکان پر جاتا، نورا جائے ناشتہ،اس کے سامنے چیش کرتے اور تاکید کرتے کہ کھانا میرے ساتھ کھا کیں ہمیشہ سا دگی کے ساتھ صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے تھے، کتابیں اور ہرایک سامان نہایت رتب اور سلقدے رکھتے تھے۔

آ ب نے تصنیف و تالیف کے لیے مبارک بور میں ایک ادارہ بنام دائرہ ملیہ قائم کیا ،اس ادارہ ہے آپ کی چند کتا ہیں شائع ہوئیں ،ندوۃ المصنفین دہلی اور شخ الہندا کیڈی دیو بندنے بھی آپ کی کئی کتا ہیں شائع کیس مصر ہے بھی یا نچ کتا ہیں آپ کی طبع ہوئیں ۔طبقات الحجاج وغیرہ کئی کتابیں جمبئی ہے شائع ہوئیں۔

جمعیة علاء ہندے ہمیشہ آپ کا گہر آعلق رہا، جمعیة علاء مہاراشر کے نیز ریاسی دین تعلیمی بورڈ کے صدر رہے ، اکا ہر دار العلوم سے ہمیشہ گہرار ابطہ رکھا۔ مرض الوفات

ناک کے اندر کوئی زخم تھا، اعظم گڈھ میں اس کا آپریش کرایا ، کافی مقدار میں خون نکلا منعف بهت برُه ه كيا ، بخار آتا جاتا ر ما ،علاج جاري تها ، غالبَّاجما دي الاخرى ٢١١١ ه بجر 9 رشعبان کو،اس کے بعد۲۲ رمحرم عام اے کواحقر آپ سے ملنے کے لیے حاضر ہوا، ہر بار بورے نشاط سے دریتک باتی کیس ،الماری ہے کئ کتابیں نکال کر دکھا کیں ، میں

بڑے آپ ہی تنے ،كسبومعاش ميں والدمحترم با ہرجانے لكے ،بات يہ ہونے لكى كه آپ کی تعلیم بند کر کے ذریعہ معاش میں آپ کوبھی لگایا جائے ، مگر آپ نے بڑے بڑے خرم و استقلال تعليم بھی جاری رکھی ،اور خاتلی امور بھی خوب جان فشانی سے انجام دیئے۔ کتا ہوں کی فراہمی کے لیے جلد سازی شروع کر دی تجلید کاسا مان یا پیادہ شہراعظم گڈھ سے لاتے ،آمد ورفت بارومیل کی مسافت چند تھنٹوں میں طے کر لیتے ،اس طرح میے جمع کر کے آہند آہند کتا جی خریدی ،ای نگ دی کی وجہ سے تحصیل علم كے ليے با ہرنہ جا سكے ، دور و حديث كے ليے صرف ايك سال ١٣٥٩ ه ميں مراد آباد مے او پورے سال صرف ہجاس رویئے گھر کے خرج کیے ،ای عمرت بھری زندگی میں عمر كابيشتر حصه گزرا بصحافت واخبارنويسي كوذر بعيه معاش بنا كرعلمي دخفيقي تصنيف و تاليف كرتے رہ، مجر خدانے فراخى بخشى، كى ج كيے، اور تصبه ميں صاحب ثروت وحيثيت شار ہوئے لگے۔

بچین میں آپ آشوب چٹم میں مبتلا ہوئے ،نگاہ کرور ہوگی، چشمہ لگانے کے عادی ہو گیے، کتب بنی نہایت کثرت ہے کیا کرتے تھے، کتاب بالکل نظر کے قریب کرکے پڑھتے تھے ،آپ کے چشمہ کا پا در بھی بہت زیا وہ ہوتا تھا ، با وجو دان دشوار ہو ل را منے لکھنے میں کوئی کی نہیں گا۔ خوش خلقی وسا دگی

آپ ہر مخف سے نہایت خندہ پیٹانی سے ملتے تھے، ہر چھوٹے بڑے سے اس کے

## يم ولأم والرحق والرجيع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا و نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين .

مسلمان قوم بحثیت ایک قوم، سرا سرعلمی اور دینی ہے ، اور اس کاخمیر علم اور دین: دونوں سے بنا ہوا ہے ، ای لیے دنیا کی تمام دوسری قوموں کے مقابلہ میں دین علوم کی تعلیم وتبلیغ اور اشاعت زیادہ اور نمایاں ہے، اور ونیا کی کوئی قوم اس بارے میں مسلما نوں کی ہمسری کا وعویٰ نہیں کر علق ، رسول الشعاب کے ارشا وگرا می کو کہ "أغْذاعا لِما" أو مُتعَلِّماً "لعِن برضَج تمبارا وظيفه كيات موكه بكه دومرو ل كو سکھا ؤ،اور پکے دوسروں ہے سکھو )مسلمانوں نے یوں اپنی زندگی ہے وابستہ رکھا كەمىجدوں، با زاروں، ادر راستوں كودارالعلوم بنايا، اور كمروں سے لے كر میدا نوں تک میں دینی علمی رونق پیدا کی ، یبی وجہ ہے کہ چوتھی صدی میں مدارس اسلامیہ کی بنیاد پڑنے سے پہلے ہی مسلمانوں نے اس طرح علوم وننون کی اس قدر ضدمت کی کہ آج ان کے کارنا موں سے مدرسوں اور دارالعلوموں میں رونتی یائی جاتی ہے۔ اس دور میں عام مسلمانوں اور علاء میں اس اعتبار ہے بہت کم فرق ہوتا تھا کہ دونوں طبقے علم دین کی قدروں ہے وابستہ رہا کرتے تھے،اور دینی علم ،کسی خاص فر دیا جماعت كاحصنبيں تحاكداس كے خاص لباس وہيئت سے اس كاظہور ہو، يامعاش و معیشت کے بارے میں کوئی اتمیاز یا یا جائے ،اگرآپ مسلمانوں کی معاشی تاریخ کی

نے عرض کیا کہ میں آپ کی سوائح مرتب کروں گا؟ فر ما یا کہ میرے حالات بڑھ لکھے ہوئے ہیں ،کی اہم خطوط ہیں ،ان کو مرتب کرنا ہے، میں جول ہی جی بین ممر وغیرہ کے میرے تا معربی میں گئی اہم خطوط ہیں ،ان کو مرتب کرنا ہے، میں جول ہی بی بی حصت مند ہوا ،ان کو مرتب کرنے کے لیے خطالکھ کر چند روز کے لیے تم کومبارک پور بلاؤں گا ، میں نے 'سیر ت الرسول' نا می ایک کتاب مرتب کی ہے ،اس پر تقریظ لکھنے کی ورخواست کی ،کتاب و کھے کر بہت خوش ہوئے برتب کی ہے ،اس پر تقریظ لکھنے کی ورخواست کی ،کتاب و کھے کر بہت خوش ہوئے برتب کی ہے ،اس پر تقریظ لکھنے کی ورخواست کی ،کتاب و کھے کر بہت خوش ہوئے برتب کی جواب میں ہتر یظ لکھنے کا وعدہ کیا ، میں نے اس کی یاد و ہائی کا ایک خطالکھا تو اس کے جواب میں ہتر درخواں ہوا۔

السلام علیکم و رحمة الله و بر کا ته کی دن ہے سوچ رہا تھا کہ آپ ہے دعدہ کیا ہے، اس کو کیے پورا کروں ،ای درمیان کی دن ہے سوچ رہا تھا کہ آپ ہے دعدہ کیا ہے، اس کو کیے پورا کروں ،ای درمیان میں پرسوں آپ کا خط طا ،افسوں کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ اب تک لکھنے پڑھنے کا انقی نہیں ہوسکا ہوں ،اس لیے اب کی بار آپ کی کتاب پر چھ لکھنے ہے معذور ہوں ، حالاں کہ اس پر چھ لکھنا سعا دت مندی کی بات تھی ،میری صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔

والسلام علیم

قاص اطهرمبارك بوري

وفات حسرت آيات

یشنبه ۲۷ رصفر ۱۳۱۷ ه ۱۳۱۷ جولائی ۱۹۹۱ ه کا دن گزار کرشب میں وی بج جوار رحمت میں بہو نے ،دوسر دوز دوشنبہ کو ۱۳ بج دن میں مفتی ابوالقاسم صاحب شخ الحدیث جا معہ اسلامیہ بنا رس و رکن شوری دار العلوم دیو بند نے نماز جنا زہ یر حائی ،بنارس جون پور ،اعظم گذھ ،مئو ،غازی پور ،گورکھیور، وغیرہ کے علی ،کرام و فضلا ، کے عظیم جمع میں نماز جنازہ اور تدفین عمل میں آئی۔

مریہ سعادت عزیز گرامی موما نا جم الدین صاحب احیائی کے جصے جس تھی ،اور اس
کی اشاعت ان کے اخلاص اور عزم وارادہ کے لیے مقدر تھی ، چناں چہ موسوف نے
جلد از جلد اس کی اشاعت پر اصرار کیا ، اور جس نے ان کے مخلصا نہ اصرار پر اس
کتاب پر نظر ثانی کی ، دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب سے جھے اور مسلما نوں کو زیادہ
سے زیادہ دینی اور علمی فائدہ پہو تھائے ، اور جن نفوس قد سے کے قذکروں سے سے کتاب
معمور و مزین ہے ، ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر ماکر دونوں جہان جس
فلاح و نجاح ہے نوازے۔

قامنی المبرمبارک بوری مبارک بور، اعظم گذر جعد: ۲۰ رشوال ۱۳۸۸ارد ۱۱، جنوری ۱۹۲۹ء علی ودنی سرگری ،اور علمائے اسلام کے معاشی کا موں کودیکھیں تو آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ کاروبار کرنے والے علما ، ہوا کرتے تھے ،یا علما ،کاروبار کیا کرتے تھے۔

موجودہ حالات میں مسلمانوں میں دین تعلیم کی تروت کے واشاعت کے لیے ضروری ہے کہ عبد سلف کی طرح مجمومی طور سے مسلمانوں میں دین اور علم دین کی تعلیم ، تبلیغ عام کی جائے ،اور انتھے بیٹھتے ، چلتے پھرتے ، اور کا رو بار میں مصروف رہتے ، زندگی کی دوسری ضروریات کی طرح دین تعلیم و تبلیغ کے وظیفہ کو بھی پورا کیا جائے۔

اس کتاب میں آئندہ جو پھی چیش کیا جارہا ہے، ای داعیہ کے ماتحت اس کی شدید ضرورت محسول ہوئی، اوراس کا مقصد عام مسلما نوں کو یہ بتا نامقصود ہے کہ دینی علوم کو ہمارے اسلاف نے ہر دفت، ہر جگہ اور ہر حالت میں پڑھا پڑھایا ہے، اور دینی تعلیم کے لیے اس قدر اہتمام وانظام نہیں کیا کہ تعلیم سے زیادہ ای پر توجہ رہے، اور اسل مقصد کے بچائے اس کا ذریعہ بی مقصد بن جائے۔

اس کتاب کے اکثر و بیشتر مضامین مجلّه "ابلاغ" بمبئی میں قسط وارشا کع ہو کرعلی اور و بی طقو ل میں مقبول ہو چکے ہیں ،ادر بمبئی اور مجرات وغیرہ کے بہت ہے مقامات پر تبلیغی اجتماعات میں پڑھ پڑھ کر سنائے جا چکے ہیں ، بلکہ اسی زمانے میں بعض اہل فیر اور دین دار حضرات نے ان کو کتابی شکل میں شاکع کرنے کی شدید خواہش ظاہر کی شخصی ،ادران کو چھپوا کر عام مسلمانوں میں زیادہ شاکع کرنے کا ارادہ کیا تھا ،

اور ہر شخص دینی علوم ہے انہی طرح واقف ہوتا تھا ،اور اپنی زندگی کے معاملات میں وینی تعلیم کو جاری کر کے شریعت برعمل کرتا تھا۔

عہد صحابہ اور تا بعین و تیج تا بعین کے بہت بعد تک اسلامی تعلیم کا مرکز یہی مسجدیں ہی رہیں ، اور علائے اسلام نے ان جس بیٹے کر دینی علوم وفنو ن کو عام کیا ، چوتھی صدی ہجری سے پہلے عام طور سے یہی طریقہ رائج تھا ، اور اس کے بعد بھی جب با قاعدہ مدارس کا رواج ہوا ، بیصورت باتی رہی ، اور تعلیم و تعلم کی بہترین درس گاہ مسجدیں ہی رہیں ۔

## عهد رسالت میں مسجدوں کی مرکزیت

کی زندگی میں مسلمانوں کو چوں کہ مرکزیت حاصل نہیں تھی ،اس لیے کوئی مستقل در س گاہ نہ بن کی ،البتہ راستوں ہمیلوں ،گلی کو چوں اور نشست گا ہوں میں تعلیم ہوا کرتی تھی ، دارارقم کی زندگی کا کا میا ب مدرسہ کہا جاسکتا ہے ، جو بعد میں مجدین گیا اور آج تک دارالقرآن کی شکل میں موجود ہے ،کی زندگی میں رسول الشرائیلی نے مسلمانوں کی تعلیم کو عام مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مختصر طور سے انتظام فرمایا ،گر مدیند منورہ میں تعلیم کو عام کرنے کا باقاعدہ سلملہ جاری فرمایا ۔

چناں چہ بجرت ہے پہلے مدینہ منورہ میں تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا ، اور جو صحابہ اُ رسول اللّٰمَائِیَّةِ ہے پہلے یہاں چلے آئے تھے ، وہ قرآن کی تعلیم اور مسجد کی تغمیر کا کا م کرتے تھے ، حضرت براء بن عازب گابیان ہے :

## تبلیغی و تعلیمی سرگرمیاں محدوں میں

دینی علوم کی تعلیم واشاعت کا انتظام عہدرسالت میں جومبحد نبوی ہے شروع ہوا، تو آج تک بیسلسلد مبحدوں سے وابستہ رہا، اور آئندہ بھی تعلیم وتعلم کے لیے بہترین ورس گا ومسلما نوں کی وہ مسجدیں ہوسکتی ہیں ، جوان کی بستیوں میں اسلامی قلعہ جات کی شکل میں یائی جاتی ہیں۔

عہدرسالت میں مدینہ منورہ اور اس کے اطراف و جوانب میں دین تعلیم مقامی معجدوں میں ہواکرتی تھی ،اور جب ان درس گا ہوں کے فارغین لینی حفرات صحابہ کرام ہا ہر نظے ،تو بلادِ اسلامیہ میں پھیل کر مجدوں میں درس و تذریس کی مسند بچھائی ،اور اپنی اپنی بستیوں کے گلی کو چوں کو علمی فضا ہے معمور کر دیا ، جب تک یہ نظام قائم رہا ، عامة المسلمین براہ راست علاء امت ہے استفادہ کر کے کب و معیشت اور کاروبا رکے ساتھ ساتھ طالب علمی بھی کرتے رہے ،مجدوں میں تعلیم ہونے کی وجہ کاروبا رکے ساتھ ساتھ طالب علمی بھی کرتے رہے ،مجدوں میں تعلیم ہونے کی وجہ سے ان کو کی قت نکا لنا ،اور آنا جانا کی طرح یہ بھی ایک مشغلہ ہوتا تھا۔

ای نظام تعلیم کی برکت ہے ہر بازاری، ہرکاروباری، ہرتا جر، ہر مزدور، ہر ملازم

رسول النّسلين كى جمرت سے پہلے آئے تھے ، انھیں حضرت سالم معولی ابوحذ يغه انّس ز پڑھایا کرتے تھے، کیوں کہ سب میں قرآن کے بڑے عالم وی تھے'۔ (س) مسجد قبا کی تعلیمی مرکزیت کا انداز وعبدالرخمن بن غنم کی اس روایت ہے انچمی طرح ہوسکتا ہے:

'' مجھ سے دسیوں صحابے نے بیان کیا کہ ہم اوگ مسجد تبا میں تعلیم وتعلم میں مصروف شخے کہ رسول اللہ علیہ تشریف لائے اور فر مایا کہتم اوگ جو جا ہو پڑھوں کین یا در کھو، اللہ تعالیٰ اجرای وقت دےگا، جب تم اپنے علم پڑھل کرد گئے'۔ (۵)

جورت عامدے پہلے جو حضرات مدینہ مٹورہ میں تشریف لائے تنے ، وہ بوی تیزی سے مجدیں بناتے تنے ، وہ بوی تیزی سے مبدی بناتے تنے ، تا کہ ان مراکز اسلام میں ابھی سے نماز اور تعلیم کا بندہ بست ہوجائے۔

مفرت جابرگابیان ہے:

"رسول النّه اللّه الله کی تشریف آوری سے دوسال پہلے بی ہم اوگ مدینه منور وہہو نج کر مسجدوں کی تغییر اور نمازوں کے انتظام وقیام بین معروف ہے"۔ (۱) انعمار مدینہ کے ذوق وشوق اور مہا جرین کی دھن کالازی نتیجہ ہوا کہ جہاں مبحد تغییر ہوئی ، وہاں اقا مت صلاقے کے ساتھ امام قرآن اور دین کی تعلیم ویتا رہا ،اس طری ہجرت عامد سے پہلے ہونجار ، ہنوعبد الاشہل ، ہنوظفر ، اور ہنو عمر و بن عوف کے محلوں اور ان کی مسجدوں میں تعلیمی مرکز قائم ہوئے ،ان تعلیمی اواروں میں "دار سعد بن خشیہ" "رسول الله علی کے ہمارے پاس مدینہ میں آنے سے پہلے ہی میں نے طوال مفصل کی کی سورتی زبانی یا وکر لی تھیں "۔(۱)

بیعت عقبہ ٹانیہ کے موقع پر یہ طے پایا کہ ایک عالم صحابی مدینہ میں معلم بنا کردوانہ
کیے جا کیں ، رسول النہ الفظف نے اس کے لیے معزت مصعب بن عمیر گاا ، تخاب فر مایا ،
آپ نے مدینہ پہونج کر معزت سعد بن ضرار "کے گھر میں قرآنی تعلیم کا سلسلہ شروع کے ای مدمت میں حاضر ہوئے ،
کیا ، اور کچھ دنوں کے بعد جب مکہ کرمہ رسول النہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،
تو الل مدینہ کی طرف ہے 'مقری'' کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔

"جب مصعب رسول الله علي كافدمت مين حاضر موئ توان كالقب مقرى يعنى معلم يرا چكا تما"\_(٢)

انسار دینہ میں "مسجد زریق" سب سے پہلی مسجد ہے، جس میں قرآنی تعلیم کا انظام
کیا گیا ،حضرت رافع بن مالک اس کے اولین استاذ ہیں ، دس سال کی مدت میں
رسول النسطی پر جنتا قرآن تا زل ہواتھا، آپ نے پڑھ کر اہل مدینہ کو ای مسجد میں
پڑھایا ،سور اُ یوسف بھی آپ ہی نے سب سے پہلے مدینہ میں پڑھائی ،رسول اللہ
عرایا ،سور اُ یوسف بھی آپ ہی نے سب سے پہلے مدینہ میں پڑھائی ،رسول اللہ
عرایا محرت رافع بن مالک کی سلیم الطبعی اور استفام متو حال پر تعجب فرمایا

جرت سے پہلے اور بجرت کے بعد معجد قبا بھی اسلامی تعلیم کا مرکز بھی ،اور یہاں صحابہ کرام ہا قاعدہ پڑھتے پڑھائے تھے، جوسحاب مسحد قباء کے مقام "عصب" میں

قبیلہ کی مسجد کے امام بھی تھے ، اور معلم و مدر س بھی ۔ علا مہ سمبو دیؒ نے وفاء الوفاء میں تقریباً چالیس ایس مساجد کا ذکر کیا ہے ، جوز مانتہ رسالت میں مدینه منور و میں موجود تھیں ، اور ان میں باقاعد وتعلیم وتبلیغ کا سلسلہ جاری تھا۔

## جامعه صفدك چند طلبك اساع كراى

ہم یہاں پر چنداصحاب صفرضی الله عنهم کے اسائے گرای تبرک کے طور پر نقل کرنے ہیں، جن کوہم نے مدینہ منورہ کے کتب خانہ 'شیخ الاسلام عارف حکمت' کے شنبہ ۲۳ رمحرم ۱۳۸۱ حافقل کیا ہے:

#### حرف الف

اساء بن حارثه أسلمي اخو مهنده اغرمر ني ،اوس بن اوس تقفي ..

### حرف باء

براء بن ما لک انصاری ،اخوانس بشیر بن خصاصه، بلال بن رباح حبثی مؤذن\_

#### حرضاناء

ثابت بن ضحاک ابوزید انصاری اشبلی ، ثابت بن ودلعه انصاری ، ثقیف بن عمر و بن شمیط اسدی ، ثوبان مولی رسول الله علیه و

#### حرف جيم

جارب بن شیب بن قرط، جرمد بن خویلد، وقبل بن رباح اسلی بعیل بن سراقه ضمری، جندب ابن جنا دوابو ذر غفاری - کو بردی اہمیت ومرکزیت حاصل تھی ، چوں کہ حضرت سعد بن خثیمہ مجرد تھے ،اس کے آپ کا کمر مجر دمہا جرین کی اقامت گا و تھا ، جہال دوسرے مشاغل دیلیہ کے ساتھ تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی جاری تھا۔

ہجرت نبوی کے بعد جب مجد نبوی کی تغییر ہوئی ، تو ای کے بعد "جامعہ صفة" کی بنیاد

ہجر نبی ، اور مدینہ منورہ میں اسلامی علوم وفنون کی مہلی یو نیورٹی قائم ہوئی ، مو جورہ

باب جرئیل اور باب النساہ کے درمیان کی چبوترہ ہے، یہی صفہ (چبوترہ) اصحاب
صفہ کا مرکز تھا، اور بے سہارا منیا ف اسلام یہیں پناہ لیتے ، اور رات دن قرآن اور دین
کی تعلیم حاصل کرتے ۔ یہاں پر ان طلبائے اسلام کی تعداد میں کی زیا دتی ہوا کرتی
تھی ، اس کے فارفین کی مجموعی تعداد چارسو کے لگ مجگ بتائی جاتی ہے، جن کو' قرآ ا''
کہتے تھے ، ان حضرات کی بدولت دنیا میں اسلامی تعلیم عام ہوئی ، اور انموں نے وہاں
سے نکل کر مدید میں علیہ وار اہامت و تعلیم کی خدمت انجام دی ، اور جب عرب کے
دیگر قبائل مسلمان ہوئے ، اور انہ موں نے اپنے یہاں دیٹی تعلیم کے لیے آدی مائے ، تو
رسول اللہ سکیانے نے اصحاب صفہ کوروانہ فرمایا۔

ان مجدول اور مدرسول کے علاوہ مدینہ منورہ میں بہت سے مدر سے بشکل مساجد سے ، ان مساجد کے ائمہ معلم و مدرس ہوا کرتے تھے، اس طرح مصعب بن عمیر معبادہ بن صامت ، سالم مولی ابوحذ یفٹ ، عتبہ بن مالک ، معاذبین جبل ، عمر بن سلمہ، رسید بن حضیر ، مالک ، من حویرے ، انس بن مالک ، عما بن اسید ، وغیرہ واپنے اپنے محلّہ اور

#### F

#### حرف شین

شدا دبن ادس مثقر ان مولی رسول النسایش شمعون ابوریجا نداز دی و قبل انصاری ..

#### حرفاصاد

مفوان بن بضاء، صهیب بن سنان \_

#### حرف طا

طیحه بن قیس غفاری ،طفا وی دویی بطلحه بن عمر وانصاری \_

#### حرف عین

عامر بن عبدالله ابوعبیده بن جراح ،عباد بن خالد غفاری ،عباده بن قرص وقیل قرط ،
عبدالله بن أنیس ،عبد بن ام کمتوم ،عبدالله بن بدرجهی ،عبدالله بن عبدالله بن ابوسلمه
بن حارث بن جزء زبیدی ،عبدالله بن حواله از دی ،عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن بدالله بن عبدالله بن معبدالله بن معبدالله بن معبدالله بن معبدالله بن معبدالله بن الله بن عبدالله بن معبدالله بن الله بن عبدالله بن الله بن عبدالله بن معبدالله بن الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمن بن قرط ،عبیدمولی رسول الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد بن

#### حرففا

فرآن بن حیان عجلی ، فضاله بن عبیدانصاری \_

#### هرف هاء

حارثه بن نعمان انصاری ، حجاج بن عمر داسلمی ، حذیف بن اسید ، ابوسر یجد غفاری ، حذیف بن عاصم انساری ، حریف بن حذیف بن عاصم انساری ، حریف بن ایاس ، حکم بن عمیرشالی ، حظله بن ابی عامرالرا بهب انساری -

#### عرف خاء

خالد بن زید ابوابوب انصاری ، خباب بن ارت ،خبیب بن بیاف بن عتبه ابوعبر الرحمٰن ،خزیم بن اوس طائی ،خزیم بن فاسک اسدی ،حبیس بن حذا فیه

### حرف ذال

ذواليجا وين عبدالله مزنى\_

#### حرف راء

ربيد بن كعب الملمي ، رفاع بن عبدالمنذ رابولها بدانساري \_

#### حرف زاء

زيدين خطاب ابوعبدالرهمن -

#### حرف سین

سالم بن عبيد اثبى ، سالم بن عمير بن سالم مولى الى حذيفه ، سائب بن خلاد ، سعد بن ما لك ، ابوسعيد خدرى ، سعد بن الى وقاص ، سعيد بن عا مر بن جذيم حجى ، سفينه بن عبد الرحمن مولى رسول الله عليه ، سلمان فارس ...

رسول الشغيط ، الوموسية مولى رسول الشعيط ابو جريه ووى رصى الله عمهم و رضوا عنه ذلك الفوزالكبير (٤)

جا معدصفہ کے فارنین وفضلاء کے بیے چند نام میں ، جنھوں نے دنیا میں اسلام پو یفتین وهمل کی قوت سے پھیلا یا ،ان میں عباد وزیاد بھی ہیں ،اور فقها ،ومحد ثمین بھی ، امرا ، و حکام بھی ہیں ،اور غزاۃ ومجابدین بھی ،شمع رسالت کے ان پر وانول ہے اقصائے عالم میں رشد و ہدایت کا نور پھیلا۔

آج ہمارے پاس کتاب وسنت اور دین وائمان کا جوسر مایہ ہے ان ہی جیے طلبائے اسلام کی معی مشکور کی وجہ ہے ہے۔

دوراسلاف میں مسجدوں کی مرکزیت

ز ما نہ رسالت کے بعد بھی وین کی تعلیم وتبلیغ کا سلسلہ مسجدوں میں جاری رہا،عبد خلافت میں جب علمائے صحابہ مختلف بلا د وامصار میں کیے اتو انھوں نے وہاں کی جوامع اور مسا جد کواپناتغلیمی مرکز بنایا ،حضرت عمر بن عبد العزیزٌ نے اپنے گورز جعفر بن برقان کوایک سر کاری مکتوب روانه فرمایا، جس میں تابعین عظام کے بارے میں لکھا تھا کہان ہے کہو کہ وہ اپنی تجی مجلسوں اور مسجدوں کو دین تعلیم کا مرکز بنا کمیں ،ادر ملوم اسلامیه کی اشاعت کے لیے ان دونوں کو بنیادی حیثیت دیں اس مکتوب کامضمون یہ ہے: " جوفقها ءاورعلا وتمهارے يهال موجود ميں ،ان ہے کہو کہ وہ اپنے ملوم کوانی مجلسوں اورمسجدوں میں بیٹھ کر عام کریں'۔ (۸)

### حرف قا ف

قره بن ایاس ابومعو ندمزنی\_

### حرف کا ف

کعب بن عمر ابوالیسر انصاری ، کناز بن حصین ابومر چدغنوی ...

#### حرف میم

منظم بن ا ثایثه بن عباد ،مسعود بن ربیع قاری ،مصعب بن عمیر ، مقاذ ابوحلیمه قاری ، معادیه بن حکم سلمی ،مقداد بن اسود به

#### حرف نو ن

نصله بن عبيدابو برزه الملي \_

### حرف الها

بلال مولي مغيره بن شعبه \_

#### حرف واو

وابصه بن معبرجني اوا صله بن اسقع \_

### حرفياء

يهار ابوتليبه مولي صفوان بن اميه \_

ابو تغلبه حشني ، ابورزين، ابوعسيب مولي رسول النيطيطية ، ابوفراس اسلمي ، ابو كبيه مولي

آپ کے تلافدوں میں عالم اسلام نے چیدہ چیدہ علاء میں ، بضوں نے مایعر مہ جاکرآپ سے پڑھا،اوراپنے اپنے ملک میں واپس آ نرعلم کی اشاعت لی۔

مدید منورہ میں مجد نبوی علوم نبوت کا سب سے اہم مدرستی ،اور جا معد صغر لی بنیا ، اور جا معد صغر لی بنیا بیا ساملی و تعلیمی مٹ غل جمیشہ جاری رہے ، مشہور تا بھی مالم دھنر سے سعید بن مسینب مسجد نبوی میں تعلیم دیا کرتے تھے ، قاسم بن جمد بن الی بکر اور سالم بن مبداللہ کے صلا درس بھی مسجد نبوی میں ایک بی جگہ ہوا کرتے تھے ،اور ان وونوں بزر گواں کے بعد عبدالرحمٰن بن قاسمُ اور عبداللہ بن محر نے ای مقام پر اپنا اپنا صافتہ قائم کیا ، کھ ان کے بعد ای جگہ اوا من جا رہی کیا ، بید مقام قبر شریف اور منبر مشریف کے ورمیان خوالہ عمر کے پاس تھا۔ (۱۱) ،

حضرت نا فغ صبح کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں صلقہ درس قائم کرتے ہے،امام رہیدرائی بھی ،مسجد نبوی ہی میں درس دیتے تھے،جس میں امام مالک اور اعمیان واشراف مدینہ شرکت کرتے تھے ،اور امام رہید کو جارو ل طرف ہے تھیرے رہیجے تھے۔ (۱۲)

سوله سوسے زا کد طالب علم شریک درس امام محمد بن مجلان مدنی متو نی ۱۳۸ د کا حلقه درس معجد نبوی میں بہت بزا ہوتا تھا۔ چٹاں چہ کیلی صدی جری میں ہورے عالم اسلام کے مرکزی شہروں اور بھونی بستیوں میں بیسلسلہ جاری ہوگیا ،اور مجدیں مدارس بن گئیں۔

دیا ، اس زماند بن عباس رضی القدعنے کمد کرمد میں مجد حرام کواپنا تعلیم مرکز قرار دیا ، اس زماند میں زم زم کے پاس دوحوض تنے ، جن پر غالبا مجست تنی ، ایک جا ، زم زم اور دوسرا حوض اس خرم زم بیا جاتا تما ، اور دوسرا حوض اس کے بیجھے تھا ، جس سے وضو کیا جاتا تھا ، ان بی دول حوضوں میں ہے کی ایک کے پاس حدر سابن عباس تھا ، ارز تی نے تاریخ کمہ میں کھا ہے:

" حضرت ابن عباس کی ملی مجلس زم زم کے اس زاوید میں ہواکرتی تھی ، جو صفا اور وادی ہے ملا ہوا ہے ، اور زم زم پر جانے والے کے بائیں جانب پڑتا ہے۔ (۹)

الکی " مدرسہ ابن عباس" تھا ، جہاں بڑے بڑے علائے اسلام آکرزانو کے ادب شہر کرتے تے مای مدرسے مجابد بن جیر ، عطا ، بن ابی رباح ، طاؤس بن کیسان ، معید بن جیر ، سلیمان بن بیار ، ابوالزیر ، جحد بن مسلم ، اور تکر مدمولی ابن عباس حمیم اللہ جیسے انکہ دین وائیان نکلے ، اور ای مدرسہ میں حضرت ابن عباس نے دور کے ساسی انکہ دین وائیان نکلے ، اور ای مدرسہ میں حضرت ابن عباس نے دور کے ساسی ہنگاہے ہے الگ ہوکر دوس و تدریس کا سلسلہ جاری فرمایا۔

حرم کی کامید مدرسدان عباس بعد میں حضرت ابن عباس کے شاگر دوں کی وجد ہے مدتوں قائم رہا،اور عالم اسلام کے طلبراس سے فیض یاب ہوئے، چناں چہ آپ کے حمید عطاء بن ابی رہاح کی کے حال میں لکھا ہے:

(64)

ك الله الله المال المال المال المناسبة المال المال المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المركي نمازك بعد تعليمي طق

المالي والمحالية المنظمة المعالم المنظمة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المنطقة المنطقة الدينو وادب كا المال ع موج في الدرايام كسائي ان كودرس دي تهي

المام الأنتي جب بغداد عناصر كي المراتب في بالشراع من وين عاص عن الإعلام ورال قام بي والوجنتيم الوقات و بالتراب وسلت الورفقة أن عليم ب بالنور التوشع و ادب اورانع واللت ب طالب الموال ب لي بهي أليب وقت مقرر في ما يا وجس من وور في النفي المنظم الم المامظ في جب المعلى حدث الم يك الوافعوال في جمل عاش عمر و بن عاص على الما ماند ورس منعقد يا واوراي في مشهور شاع طريات خواشعار فالعابجي لرايا-

ان ط ن وقد في جامع معجد عن أبيت ان زيد اور عماد في اشعار عب اورايام (18)-12 Jab - 1

ملك المام عيد المعلم عن مشهر رسماني رسول معند عد معاد بن البل كاورس وبإل كي مان الم على يول ال عدة م بود قل الرس الله الله يا بالدم شامل المت تحدان في طقه وين كا فقش راوى الاسلم خوا في كي زباني عف

عد مان الروج والول المناوع عاراه ما والما المراد والد الدوالية المواقية المراد م يد ال على المارة المارة المارة الله المارة المالي المالية واراور محمران مقررف بات وفوائد اب شاراته النيب عند والشاري والسال عاليالي ر يون الم المراود والتي فورت به والد يهم الله المالي المنافق المالية ووهد ي الإالمدروا ولي طرف مراجعت العاورة بال في في الربية تحداليد من أب فروات طلبولا المربيا والنال في المواد واليه عن المري المراه

يد ولي با من مه جد ين المراس بدن وا مالا در الله م بدي ديها المراه در د النظاف الدروي والبادق والنائد وعلى المراكم على الاراكم اوراوك أن على على بي بي الراحة عات ويتان جدر السي المعتب إلى المعتبي المعتب المعتب المعتبي المعتبي المعتبية جب المراس من في علا ورن عالما إلى الله على من شرايا الك ملقة قام يا عداد عن عرين بار على الريال وقد الريال قا عدام عن مدى في عنق ت الور على ١١ ب ١٥ من يت علام ن الن با اليوبات في ١١ بان به وال 

كويل ب:

"من في المعامع مجد من جاكر ديكها كدتقرياً تمن اد عزعم كے محابرام موجود ہیں اور ان کے درمیان ایک نوجوان ہے،جس کی آنکھیں سرمیس اور وانت چک دار ہیں ۔ بینو جوان خاموش ہے ، اور جب کی بات میں شک کرتے ہیں توای ہے دریا فت کرتے ہیں، جھے بتایا گیا کہ بیمعاذ بن جبل ہیں'۔ (۱۵) ابو بحربیداوی کابیان ہے کہ ایک مرتبہ میں تمص کی جامع مسجد میں گیا ، دیکھا کہ ا کے نو جوان محو تھمریال ہے،جس کے ارد گر دلوگ ہیں ،اور جب وہ بہ تر تا ہے، تو اس کے منہ ہے کو یا موتی جمزر ہے ہیں۔لوگوں نے بتایا کہ بیدمعاذ بن جباہ ہیں۔ ایام ج میں جب عالم اسلام کے عوام وخواص مکہ مرمد میں جمع ہوتے اور بر ملک کے منتخب حضرات آپس میں ملاقات کرتے تو اس مبارک موقع پر علاءاور محدثین ایک دوسرے سے تصلی علم کرتے ،احا دیث کی سند واجازت لیتے اور دبی علوم ومسائل ص تبا دله خیالات کرتے ،ان حضرات کا مرکز مسجد حرام کامنحن اور اس کی مجالس و طقات ہوا کرتے تھے، تذکرہ ورجال کی کتابوں میں اس کے بہت ہے واقعات ہیں۔ ای طرح ایام منی میں مسجد خیف، عالم اسلام کے علماء کا مرکز ہوا کرتی تھی ،اور اس میں ان کے علمی طلقے ہوا کرتے تھے ، جن میں قرآن وحدیث اور منا سک کے مسائل بیان کیے جاتے تھے،اور درس و تدریس کی شکل ہوتی تھی، چناں چہٹ الکوف حافظ تھم بن عتبيد كوفى ١ إ حايام منى من محد خف من مينا كرتے تھے ،اور دوس بلاد

وامصار کے علیا وان کے سامنے طفل کھتب معلوم ہوتے تھے ،مجابد بن رومی کا بیان ہے:
" میں حکم بن عتید کے علم وففل کا مث بدواس وقت کرتا تھ جب کہ علیا کے اسلام محدمنی میں جمع ہوتے تھے ، تو میں ان و " حکم" کے سامنے بچے جمعتا تھا"۔ (۱۲)

اسلامی علوم کی تا ریخ میں علمائے اسلاف کے اس طرح کے واقعات ب شار ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ساری عمی سرگر میاں جوامع اور مساجد سے وابستہ ہوا کرتی تھیں ،اور ان کے بام وور ،درس کا وہوا کرتے تھے ،بعد میں انھیں حضرات کے تشمیل ،اور ان کے بام وور ،درس کا وہوا کرتے تھے ،بعد میں انھیں حضرات کے تشمیل قدم پر جلتے ہوئے ،علمائے اسلام نے جوامع ومساجد کودینی علوم کی اشاعت کے لیے بہترین جگد تر اردے کران میں تعلیمی سرگری جاری فرمائی۔

چناں چدام ابوالحا مرحما و بن ابراہیم صفار ٌ بخارا کی جامع مسجد میں جمدے امام تھے اور ان کامعمول تھا کہ ہر جمعہ کی مسج کو جامع مسجد میں حدیث کا الملا وکراتے تھے، سمعانی نے کیاب الانساب میں ان کے بارے میں لکھا ہے:

" آپ ہر جعد کی میں کو بخارا کی جامع مسجد میں حدیث کا الما اوکرائے تھے"۔ (۱۵)
امام ابو بھر احمد بن سلیمان حنبلی بغدادی بغدادی جامع منصور میں جعد کے دن نماز جعد
سے بہلے اور بعد دو طلقے منعقد کرتے تھے، ایک میں فقہ منبلی کے فآوے اور مسائل
بیان کرتے اور دوسرے میں حدیث کا الما کراتے، اس طرح ان کی مرویات اور
علوم خوب بھیلے اور عامة المسلمین کو ان سے استفا دہ کا خوب موقع ملا۔
امام سمی " تاریخ جرجان " میں لکھتے ہیں:

یہاں پرقرآن کی تعلیم کمل کر کے بغداد چلے تیے ،اور ابوسعید سے افی کی خدمت میں رہ کر ان کی شرح کتا ہیں ہمی ان سے میں رہ کر ان کی شرح کتا ہیں ہمی ،اور لغا ت و دواوین کی کتا ہیں ہمی ان سے پڑھیں،اور جب تعلیم کمل کر کے واسط لوٹے ، تو ان کے پہلے استاذ عبد الغفار صینی کا کا وصال ہو چکا تھا ،اور استاذ کی جگہ سنجا لئے ہوئے ، جا میں مسجد میں قرآن کی تعلیم کا طقہ دری جاری کیا ،صلاح صندی کا بیان ہے:

(الم م ابراہیم واسط کی جامع مبجد جس بیٹے کرلوگوں کو آن کی تعلیم و بینے گئے '۔ (۱۰)
ابوجم عبد الکریم بن علی بن مجمد قضائی نحوی تا بینا تھے ، محر اسکندریہ کی جامع مبجد میں ان کا صفعہ و رس جاری و بتا تھا، جس میں نحو کی تعلیم و بیتے تھے ،صلاح صفعہ کی نظیما ہے:
"ان کا حلقہ درس اسکندریہ کی جامع مبجد میں ہوا کرتا تھا، جس میں وہ تا بینا ہوئے ۔ (۱۲)

ا مام ابوالقاسم بهة الله بن سلامة تا بينامقرى ومفسر تنع بتنسير ، بحوادرادب كے بهت بر سے مافظ تنع ، بغداد كى جامع منصور ميں ان كامستقل صلعه درس تما ، جس ميں وہ درس ديا كرتے تنعے ، ان كے حال ميں لكھا ہے:

"ان کا حلقہ دُر ک بغداد جس جامع منصور کے اندر جاری رہتا تھا"۔ (۱۳)
ابوخر ومحمہ بن ایرا بیم صوفی بغدادی امام احمہ بن ضبل کے طلقہ نشینوں میں بوے
پاید کے بزرگ تنے ،قر اُت کے زیر دست عالم تنے ،ان کے حال میں علامہ
ابن جوزی نے لکھا ہے:

"ابغدادی جامع منصور میں جعدے دن آپ کے دوطقے ہوا کرتے ہے ،ایک نماز جعد ہے دن آپ کے دوطقے ہوا کرتے ہے ،ایک نماز جعد ہے کے لیے ہوتا جعد ہے ،ایک فقہ خبلی کی روے فتو کی دینے کے لیے ہوتا تھا ،اور دوسرا حدیث کے املا کے لیے ۔آپ ان محد ثمین میں ہیں ،جن کی روایا ہے و احادیث عام ہو کی ،اور خوب ہیلیں "۔ (۱۸)

امام ابومعمر مفضل جرجائی این استاذ امام ابوسعد اساعیل بن احمہ جرجائی و نیر وکی طرح جرجائی و نیر وکی طرح جرجان کی سب سے بڑی مسجد میں نہایت شان کے ساتھ مدتوں ہفتہ میں ایک بار جرسنچر کو حدیث کا الملاکراتے ہے ، تاریخ جرجان میں ہے:

"استان من استان کی بوی مجد میں اپنے اسلاف کی عاوت کے مطابق استان میں میں استان کے مطابق استان کے مطابق استان کی سینے کو کری پر بیٹے کرحد یہ کا الماکرایا"۔ (۱۹)

واسط کی جامع مجد میں عبد الفقار صینی کا حلقہ درس قائم تھا، جس میں قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، اس حلقہ کے شرکاء، غریب اور مجبور طلباء کی مدد بھی کرتے تھے۔ چناں چاہوا تھا آبرا ہیم بن سعیدرفاعی ضریب چین میں واسط کے اور اس طقی میں داخل ہو کر قرآن کی تعلیم حاصل کی ،اور سیس سے ان کے کھانے کا انتظام ہوا۔ واشل ہو کر قرآن کی تعلیم حاصل کی ،اور سیس سے ان کے کھانے کا انتظام ہوا۔ مسل کا الدین صفوی" کھت البمیان" میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں:

ملاح الدین صفوی" کے حاقہ کورس میں آکر قرآن کی تعلیم حاصل کی ،ان کو کھانا بھی حلقہ والوں کی طرف سے ملنے لگا۔

" وو پہلے جائے رصافی ش تعوف کے مسائل ہوں کیا ارت تھے، پھر شریف نہ ان جامع مہر میں معرفت کی ہاتمیں بیان کرنے گئے"۔ (۴۳)

المام ایو بگر گر بن عمو الله بن ایرا ایم شافعی مدیث کزید وست ادم شے ،جب و بیوں نے بعد او جس اور کا اور موصوف اس نے بعد او جس عوام وصل براوام کے فضائل بیان کرنے ہے روکا اور موصوف اس زمانے جس محل برام کے فضائل کی احاد یہ کا احاد اور ان کا در ک دیت شے وہ بھی کہیں جہب کریش ، بکد جائل مہم کہ کے اندر اور ان کی مجد کے اندر جو باب الش مرود اتنی مجد کے اندر جو باب الش مرحی واقع تقی والم مایون جو زمی نے کھا ہے:

"الإ بكر شافعل ال وقت شركى جا على مجد على اورا بني مجد ش جوك و ب الشام الله والتي الله على ومحابة كرام ك فضائل كلما ياكرت تقييم كا مقعد واب اور نيكي قا" - (١٣٠) الإ القاهم بهية القد بن ملا مرمضر نا بينا تقي قر آن كي تغيير على سب سے زياد وان و علم ورض ق بخير كي تعليم كے ليے ان كا ملقة كورس بغدا وكي" جا مع منصور" مس منعقد بواكر تا قا واور يورى زندگى آب نے اس على قليم على وى حتى كه جب انتقال بوا يو جا مع منصور كر قيم ستان على وفن كي كے وائن جوز في نے كما ہے:

"آپ کا صلا دری" جا مع منصور" میں تی داور جا می منصور کے تبرستان میں آپ وفن کیے گیے"۔ (10)

الم ماین زرقوبی ایو انسن محدین احمد بنداز التوفی ۱۳۳ ه بندے کال ملاے اسلام میں سے ہیں، خطیب بغدادی کا بیان ہے کہ آپ نے ۱۳۸۰ ہے کے احمدے مرت

وقت تک شم بغداد ک جائن مجرش مدیث کا ما اراه بے مین قر به ۳۲ رمال تک به مع بغداد ش مدیث رسول ( مینی ) کادرس دیا، ان کے القاظ یہ بین " آ پر دارش ه کے احدے وفات تک ( سام ه ) شم ابغداد کی جامع مسجد ش

اطادیث کا اطاکراتے رہے"۔ (۴۷) پکی معدی جم ی سے لے کر چوتی معدی جمری تک کیا جوامع و مساجد کی تقلیمی سراً رمیوں کی بید چندمٹنا لیس قار کین کے سامنے مسلما نول کے دورا قبال کی همی و تقلیمی سراً راب اور جامع مسجدوں کی مرکزیت کواچھی طرن واضح کرری ہیں۔

ذیل شربم اس دور کا این کی نقشہ پیش کررہے ہیں ،جو جامع مبجدوں میں تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتا ہے ،اس سے عزید روشن کے گی۔ عالم اسلام کی مسجدوں میں تعلیم کا اجمالی نقشہ

مسلمان جنع افيد تويبون ، سياحون اور مؤرخون في النابون من اس بات كو خصوصيت سے بيان كيا ہے ، اور جرشركى جامع مجد كي تمى علقے اور و في مشغطى كى تقد سك كى ہے، اس معلوم بوتا ہے كہ بورے عالم اسلام من مجدون كا كيا مقام تى ؟ اور عوام ان من كى طرح تعليم عاصل كرتے تھے ..

چتاں چہمشبور جغرافیہ نوایس اصطح کا نے ''مسانک اُممالک'' عیل' جرات' کی جامع مسجد کا حال یوں لکھا ہے: جامع مسجد کا حال تصح ہوئے گلے اور جستان کی جوامع کا حال یوں لکھا ہے: '' خراسان ماورا والتھر ایجستان ماور جیال کے سی شبر میں ہرات کی جامع مسجد

## して とり かっかし しゅうし

ناهی مهر الله علی شرافته الله و الله الله و الله الله و ا

الليم معرفي جامع مهم إلى واحدون تعيم العلم المسمور ، بالرقى حمي واو . اللهم معرفي المراق حمي واو . اللهم معرفي والمعالم المعام على المعرف المعرفي والمعرفي والمعرف وا

 "بید المقدل می فرق کرامید کال آباد جیل بیان پران کی خافا جی،ادر طی ملی می چی از (۱۰۰)

\*\*\*\*

عال مصرى تمام مجدول كاب-

نے ملامہ مقدی کا بیان ہے کہ میں نے ایس مے ایک میدی میں مجلسوں کا شاریا و کل ایک موسی هیں میں نے نوو شاریا تواس مجد میں ایک مودی مجلسیں قائم تھیں۔ تہا کی رات تک تعلیمی طلقے

مسر کی جائے مجدوں لی ہے مانی درس کا جی مام اعارت مشاہ سے بعد بند ہو جاتی التی التی بار بند ہو جاتی التی بند ہو جاتی التی بند ہو جاتی میں بگر بعض مجلاء میں جو تین دعتر است تب لی رات تب پر منائے میں مشغول رہا نریت تنے مان میں اکٹریت موام ہی ہوتی ہ جو بازار نے آس پاس رہے تھے میا بازار بند اریت نرات ان ان و دریر جو جاتی تھی ماور مشاہ تے تبل والے صلاحد درس میں شرکی تیس ہو کی تھے مقدی کا بیان ہے:

"عشاه کی نماز ک جدریا کی جدریا تا جوریاتی میں گربعنس اوک تبالی رات تک بھے
رہے ہیں ،ادر جا می مسجد ہے اس آخری حاقہ ہے وانہی پراکٹ بیت توام بی ہوتی ہے ان جوام بی جوتی ہے ان جوام کی معی مجلسوں میں قراء اور بجودین کی مجلسیں سب سے زیاد وار بوئ کی جوالر تی تھیں ،جن کی ظلے بورے مالم اسلام میں نہیں تھی ، مقدی لہتے ہیں اسلام میں بوئی جانبیں تھی ہوئے ہیں اسلام میں بوئی جانبیں تھی اور تا ہوئے ہیں اسلام میں ہوئی جانبی ہوئی جوامی کی ہے سرائر میواں روز اندے میں همولات میں واخلی تھیں ،
اور جمعہ کے وان تو خصوصیت ہے بورے وان بازار بندر جتے تھے ،اور تمام تا جراور فرید ہوئی ہوئی میں معروف رہتے فرید ارسوریے جامع مسجد میں آگر ذکر وشغل ، این زاور تعلیم وتعلم میں معروف رہتے ہوئی ہوئی میں معروف رہتے

کی لائم و ید عباوت ہے کہ ہے رے الدیم مر لی قنام جا من مسجدوں میں قلیم و معلم اور و معلم اور اللہ مسجدوں میں تعلیم و معلم اور و معلم کی تعلیم بھی موتی ہے اور ان میں قبل آئن وصدیت اور فقد سے مااواد ہے و معلم سے کی تعلیم بھی موتی ہے وولکھتے ہیں:

الم الله المرار با بالمرار المراك المراك بالمراك بالمرك بالمرك

نی ما مدوقدی کا بیان ہے کہ میں اپنے اہل وطن بینی بیت الحقدی والوں نے ہمر او معر کی جا میں معروب سے منہی صفتوں اور تقلیمی مجلسوں میں آیا جایا کرتا تھا ،
ہمر او معر کی جا مع معجد وں سے منہی صفتوں اور تقلیمی مجلسوں میں آیا جایا کرتا تھا ،
ہمر او قالت ازیا ہوتا تھا کہ ہم اوگ ایک ایک ملمی طقے میں ہیئے ہوئے ،صدیت کا ذا کرو

" اپ ر ن و جهاري مجلس کي طرف پيم دو" ـ

جب ہم و بھتے تو وا میں ہا میں دونوں طرف ملمی مجلسیں بر پا ہو جایا کرتی تھیں اور ہم ان کے درمیان ہوتے تھے۔

الکیم مصر میں بیتخلیمی اور ملن مرکز میاں صرف پند جا من مسجد وں تک محد دولیس تھی، بلا۔ و ہاں پر ملمی ذوق اس قدر عام تھا کہ ہر مسجد کا بھی حال تھا ،اور بقول مقدی بھی

(al)

وه ه ظروالول مِن مقل منداور جودارلوك جن ان مِن الشرعالم جي بتم ان ُود ليمو مے کرون کا مسئل مجدول میں دران و تدرایس میں مشغول رہے ہیں " (۲۸)

على مجالس كے بعد وعائيں

مقدی نے ثیر از لی طرف اثارہ آت ہوئے، پہلے بتایا ہے کہ وہاں پر وزائہ جر کے بعدلوگ امام کے ماتھ مُتم قرآن کی مجامیں قائم کرتے ہیں ،اور آخر میں و عا الرائع مين أ كثير الرائد بارائد بارائد مين للعقد مين كديهال معزات موفيا وبهت مين اورقرا مي مجليس موتي جي اور برجمدي من لوئم قرآن كي يا كيزواور بابركت مجليس مولى بين دو السيح بين:

" شیراز میں سوفیا ، کی کثرت ہے ، قاریوں کی مجامیں ہیں ،اورلوگ ہر جمعہ کی منح کو عم قرآن كرتي يس وسي من يوى تا باني اور رونق موتى بينا \_ (٢٩) الع رے اللیم فارس میں دستورتھا کے علما مروزان عصر کے بعد سے .... مغرب تك اور فجر كے بعد عوام الناس كو با قامدہ درس ديئے ہے ،اور مجدوں ميں ال كے لعلیمی طقہ جات قائم ہوتے تھے ، عام طور سے برمجد میں ایک عالم کی مجلس درس ہوتی تھی ،البتہ جعہ کے دن جامع محدوں میں متعد دملی اور تعلیی مجاسیں منعقد ہوا كرتی تھيں ،جن ميں مقامی بستيوں كے ملاوہ اطراف وجوانب كے آئے و علا متدى كا بيان ب:

"الى فارس كى عادات مى ت يالى بكردزاند معركى تمازك بعد ي

二年からびかん

"ان كازاد بموكان بلوع يا" (١٥٥)

الليم شرق ك مام إا ووامصار من جمد ك ون مح بن كوجا مع محدول من ملاء فنسلا وقراه ولا كى وادرا ميان واشراف بمع بوت وادرنها يعدا بهمام اورخوش الانى عار أن يا عقام إلى السيس وى بي عديد ملك م او جاتى حس الليم مشرق كي اكر على علامد مقدى لكيدين:

"بمد كالم مى مع كوقت امان شرك ملى موتى ب، حس مى قراءون ردم) ـ الله عين ـ (٢١)

الليم طوز ستان مي رواع فنا كريم كي لماز كے بعد جامع محدول مي قرآن ی صنا کا اج ع مونا و اور و داندام مح کے ساتھ ایک متم قرآن پر متا تھا ، ملا مرمندي لكية إلى:

" ما مع مجدوں كامام جب من كى تماز اواكر ليت بيں، تو لوگ ان كے ياس جنع ہوجاتے ہیں ،اور امام ان کو لے کر فتح قرآن کرتے ہیں،اور وعا کرتے ہیں، کی طريقه شيراز على مي جاري ہے"۔ (٢٤)

ای کلیم کے مشہور شمر' مسکر' کے لوگوں میں مقل وقیم اور علم وفضل کی بڑی بہتات تھی ،اور روزانہ جمر کی ٹماز کے بعد دن کے مصحبہ وں نے اندر مجلسوں اور درس مدريس كاسلسله جارى ربتا تفاه اور بقول مقدى: مساجد ميس وعظ وفتو کي کاا تظام

جامع مبحد ک تعلیمی مرازیت کی بید چندمثالیس بین، ای پر پور ب عالم اسلام کی جامع مبعدوں کو قیاس کرنا چاہیے بہر مسلمانوں نے دین تعییم کوزیادہ سے زیادہ عام کرنے کے لیے اپنی جوامع کو ایسے عوامی مقامات بنایا، جہاں ہر طبقہ ادر ہر پیشہ کے لوگ آسانی سے آ کر درس میں شریک ہوئیں، اس مقصد کے لیے شہروں کے وسطی ملاقے بہت مناسب تھے، جہاں بازاد ہواکرتے ہیں، اور لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔

چناں چہ عالم اسلام کی تقریباً ہر جامع معجد بازار کے بیج میں ہوا کرتی تھی ، ہرات کی جات کی جات کی جات کی جارے کے جارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ رات دن آبا در ہا کرتی تھی ، اور ہر وقت لوگ اس میں پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہا کرتے تھے ، مین وسط بازار میں واقع تھی ، اصطحر کی نے تھے رہین کی ہے:

''ہرات کی جامع مسجد کے جاروں طرف بازار ہے''۔ (۴۳) بلخ کی جامع مسجد بھی رات ون مسلمانوں ہے آبادر ہاکر تی تھی ،اوراس میں تعلیم و تعلیم کا مشغلہ جاری رہتا تھا، وہ بھی وسط بازار میں واقع تھی ، بقول اسطح تی : '' بلخ کے بازاراس کی جامع مسجد کے جاروں طرف ہیں''۔ (۴۳) جستان کے شہرزر ٹک میں جو جامع مسجد تھی وہ بھی بازاروں کے بچے میں واقع تھی ، ملرب تک ملا ، موام کو پڑھانے کے لیے مجدوں میں بیٹے ہیں ،ای ملر تی ہرون گئ کوان کی پیغلیم مجلس ہوتی ہے ،البتہ جمعہ کے دنوں میں لوگ اپنی اپنی جامع مسجدوں میں مختلف صلفوں اور متعدد مجلسوں میں مجتمع ہوتے ہیں''۔(۴۰)

OP .

بھر ہیں سلی اور مباد واتقیا ہے ہے ،اور بھر ہ کی جامع مجد میں ان کا اجماع ہوا کرتا تھا ،تا کہ لوگ آ کر ان ہے فیض حاصل کریں ،اور دین کی ہا تیں سیکسیں ، وہاں پر ایک خاص رہم بیتی کہ ہر روز فیر کی نماز کے بعد اہام خطبہ دیتا ،اور دعا کرتا ، بیے طریقہ مقامی روایات کی رو ہے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جاری کر دہ تھا ، علا مدمقدی بشاری بھر و کے حال میں لکھتے ہیں:

" ہمرہ کے سلی انتقاء وہاں کی جامع مجد میں اس لیے تغیر تے ہیں کہ لوگ اطراف و جوانب ہے آکران کی علمی اور دین مجلس میں جمع ہوں ،امام مجدر وزانہ مج کو وعظ و تقریح کرتا ہے ،اور اس کے بعد دیا کرتا ہے ،اہل ہمرہ کا کہنا ہے کہ بید حضرت ابن مہاس رسی اللہ عنہ کی سنت ہے '۔ (۱۳)

بھروکی جامع محدوبی مقامِ مقدس ہے، جہاں امام حسن بھری کی مجلس درس منعقد ہوتی تھی ،اور و نیا سمٹ سمٹ کر اس محد میں آتی تھی ،حضرت حسن بھری کے بعد بھی اس کی علمی اور تعلیمی مرکزیت ہاتی رہی۔

مسلمان سیاحوں ،اور جغرافیہ نویسوں کی ان تقریحات سے اجمالی طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ پورے عالم اسلام بیں مسلمانوں کی مجدیں ان کے دینی علوم وفنون کی عام

(33)

اسطر یکابیان ہے:

'' زرنگ شم کے اندر کے بازار جامع مسجدے اطراف و جوانب میں واتع (77)\_"

شہر رقد کی جامع مسجد بزازوں کے بازار میں واقع تھی ،اوراس کے بیرو ٹی ملائے ك جامع معجدز ركرون ك بازار من تقى وصفح ك كابيان ب:

" رقہ شبر کے باہر کی جامع متجدزر "رول میں تھی ،اور اندرون شبر کی جامع مسجد يزازول يش تحي " \_ (١٥)

اتی طری تقریباً ورے عالم اسلام کی جامع مسجدیں شہرے وسطی ملاقوں اور بازاروں مِن منا لَي جاتي تقي من كه موام آساني سان كيلمي بعليمي تبليغي اورد بني اجما مات و علقات من شريك بوعيس-

ان جوامع میں برشم کی تعلیم کا انتظام ہوا کرتا تھا ،اور سی فن کے طالب علم کو دوسری جكه جانے كى ضرورت نبين بردتى تقى ،حديث ،قرآن تنسير ،قرأت ،تصوف بنو ،ادب اشعار بحكمت وفكسفه غرنس كي تن مم وجيه طوم وفتون كي تعليم اس جوامع ميس خاطر خواه بهوتي تقی ،اہرخواص وعوام اس میں شریک ہوئر استفادہ کرتے تھے،ساتھ ہی ساتھ جامع مجدول میں خاص خاص اوقات میں کچے دینی عادتیں اور نہ بھی رسمیں بھی جاری تھے، کہیں جم قرآن کی مجلس ہوتی تھی کہیں دعائے لیے اجماع ہوتا تھا ماور کہیں واعظین و فدار بن مذ كيروموعظت كي مجلس سجات تع ماور كيل فتوى كا انظام موتا تها،اور

منتوں کے علقہ قائم ہوتے تے ، ان می موام وخواص شید بدت اور این ف ہمی سنتے اور دریافت کرتے۔

## سناب میں و کمچرکردین کی تعلیم وہات

كك شام كا المناف مجداقهي ش وعظ وقد أيه فاعلقه أيا مرت تنص واورز بوني كرتے تھے، كيون كه يولم ايقدافتيا لاستانيا دوقريب تما اور فرق ارامتيا كالوك ا بي خانقا جول عن وعظ و قذ كير كا ابتمام نرية يقي الي طري عالم اسلام عن جهاب عام مقامات اور خاص خاص جگرون پره ونلا کی مجلسیں منعقد ہوا ار تی تغییں ، وہاں جا مع معجدول چل خصوصی مجالس و وظریر یا ہوتی تھیں اور لوگ زیا دو ہے زیا دو شر یک ہو ار وین کی ہاتمی معلوم کرتے تھے۔

مشهورزا مره بزرگ عفرت في ابوطالب كلّ (محرين ملى بن عطيه ) صاحب " قوت القلوب" بغداد کی جامع مسجد میں وعظ فر مایا کرتے تھے۔

ابن جوزيّ نيكمات:

" آپ بغداد کی جامع مسجد میں عوام کو وعظ سنایا کرتے تھے'۔ (۴۶)

المام ابوالقاسم عبد الصمد بن عمر دينوري قرآن وحديث ئے زير دست عالم مونے ئے ساتھ بہت بڑے واعظ تھے،امر بالمعروف اور نہی من اُمنٹر ان کی زندگی کا نمایاں وصف ہے، آخری دور میں منتف جامع معجدوں میں جاکر وعظ فرمایا کرتے تھے واس سے ،اور ان کے زیانے میں شوافع میں آپ کوسب سے بلند مقام حاصل تھا ،آپ ایک سجد میں حلقہ ورس قائم کرتے تھے اور بغداد کی جامع مسجد میں فتویٰ کا ایک حلقہ بھی قائم کرتے تھے۔

المماين جوزي كابيان ب

" آپ محلّدر ن کے دریبعد ابو خلف میں واقع مجدد علی میں درس دیتے تھے، اور شہر بغداد کی جامع مسجد میں آپ کا ایک طقہ فتوی اور بحث و مباحثہ کے لیے جوا کرتا تھا" ۔ (٥٠)

فقید ابو بکر عبد الففار بن عبد الرخمن و نیوری متوفی دیسے ہدادی جامع مجد کے متولی و گراں سے ،امام سفیان توری کے مسلک پرای مجد میں فتوی ویا کرتے تھے، کہا جاتا ہے آپ بغداد جس آخری فقید ہیں، جنموں نے فقرتوری پرفتوی ویا ،اس کے بعداس فقہ کارواج ختم ہوگیا، چناں چدان کے قذکر سے میں ہے:

"الجنداد میں آپ آخری عالم تھے، جنھوں نے امام سفیان توری کے مسلک
پر" جامع منصور" میں فتوی دیا، آپ اس جامع مسجد کے ناظر اور قیم بھی تھے"۔ (۵)
جامع مسجدوں میں وعظ اور فتوی کی عام مجلسوں کا پتھ اس روایت ہے بھی جات کے مسلک کو ایم مسجدوں میں معتضد نے مشہروں پر حضرت معاویدرضی اللہ عند برلعنت کی مہم جاری کر نی جا بی ماور جب عبید اللہ بن سلیمان نے عوام کے اضطراب سے اسے ڈرایا اور فتنے کا خطرہ فیا ہر کیا تو اپنا کام کرتے ہوئے اس نے عام اجتماعات کو ممنوع قرار دیتے

سے ال کی خوب شہرت ہوئی اور شائر دون کا طقہ وسی ہوا ،ان کے تائر رہ میں ب
الدائھوں نے آخر میں وطلا ہے اور اس سے لیے جامی مسجدوں میں حاضری وین و
ابنامعمول ،نالیا تھ ،اس کی مجہت آپ کے شائر دونی دو ہو کے اور شہرت ملی ۔ (۲۵)
ابز جعفر محمہ بن یعقوب ابن الفر ٹی بڑے مال دار عالم ہے ،ساری دو اس طلب علم ،
اور نقرا ، پرخر بی ابر دی ، امام آئی بن مدینی کی صحبت میں رہ ار ان سے رہ ایت کی ،
اور نقرا ، پرخر بی اس تحد ساتحد زبد و تصوف میں آگ آئ ہی ہے ، ذو النون مصری اور
ابور آب بنشی کی صحبت سے نین یا ب سے ،ان کا تھر کتا ہوں سے بھر ابوا تھا ، رملہ کی جامع مسجد میں دھنا کہا کرتے تھے ،ابن جوزی نے تقریح کی ہے :

''ه ورمله کی جامع مسجدین و مظفر مایا ارتے منظ '۔ (۴۸) ابوالحس ملی بین ہلال کا بیان ہے:

" بغداد کی جامع معجد میں داعظانہ قصے میان کرتے ہے"۔ (۳۹)

نیزان جوائی میں عامة المسمین کی آسانی کے لیے درس وقد ریس اور وعظ و تذکیر

لی مجالس وحلقات کی طری فقاوی کی مستقل مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھیں جن میں علی اقتویٰ وی کرتے تھے ، جیسا کے اہام ابو بکر احمد بن سلیما ن صنبل کے دو طقے بغدا دک " جامع منصور" میں ہوا کرتے تھے ،ان میں سے ایک فتویٰ کے لیے مخصوص تھا ،جس میں آپ نقر منبلی کی روسے فتویٰ دیا کرتے تھے ،ان میں سے ایک فتویٰ کے لیے مخصوص تھا ،جس میں آپ نقر منبلی کی روسے فتویٰ دیا کرتے تھے۔

ای طرح امام ابوالقاسم عبد العزیز بن عبد الله بن محمد دارکی فقه شافعی کے امام وسفتی

## قرآن شریف کی مفت تعلیم

حضرت ابومنصور محمد بن احمد بن علی شیراز گرزے پایہ کے قاری دمقری اور عابد وزاہر نے ، زیانہ کے مشہور قراء ابونفر احمد بن عبد الوباب بن مسرور دغیرہ سے قرآن کی تعلیم مامل کی تھی ،آپ نے بغداد میں دار الخلافد کے قریب "مجداین جردہ" میں مت وراز تک اندھوں کو قرآن کی تعلیم دی ،اور تن خوا ولیںا تو در کنار الٹے لوگوں ہے رتیں ما تک ما تک کرایے نابینا ٹاگر دوں پرخرچ کرتے تھے،اس طرح آپنے بي الما المعول كوقر آن شريف كي تعليم ال مجدين دي ، علا مدابن رجب منبلي لكيت بين : " آپ بغداد میں ابن جردہ کی مجد کے امام تھے ، جو دارالخلا فہ کے صدود میں واقع تحی،اس مجدیس مدنق سره کرآپ نے اندھوں کو بلاکس اجرت کے لیجہ اللہ تعلیم دی، اور عوام ے ما تک ما تک کران برخرج کرتے تھے،اس طرح تلوق کثرنے آپ سے قرآن ردها، يهال تك كهجن اندهول نے آپ سے قرآن يردها، ان كي تعدادستر بزار بـ"-بیتعداد بظاہر مبالغة آمیز معلوم ہوتی ہے، مگر قیاس سے بعید نہیں ہے، ابن جوزی کا

" آپ نے بہت سالوں تک قرآن پڑھایا ،اور کی ہزارلوگوں نے آپ کے یہاں قرآن ختم کیا"۔

قاضى ابوالحسين كابيان ہے:

" آپ نے ساٹھ برس سے زیادہ قرآن کی تعلیم دی، اور بہت ی جماعتوں کو قرآن

ہوئے جوامع ومساجد میں وعظ اور فتویٰ کی مجلسوں کو بھی غیر قانونی اجتاع قرار دے دیا ،المختلم میں ہے:

'' واعظین جامع مبحد ول بی اور راستوں میں بیٹنے ہے روک و یے گیے ،
اور دو کان داروں کوان کی جگہوں پر بیٹنے کے لیے روکا گیا ،اور فتو کی کا حلقہ قائم
کرنے والوں اور دوسر بو گوں کو مبحد میں بیٹنے ہے منع کیا گیا''۔ (۵۲)
ان روایتوں سے بخو بی معلوم ہو جاتا ہے کہ جوامع ومساجد میں فتو کی کی جلسیں اور
علقے منعقد ہوا کرتے تھے ،اور عوام نہایت آسانی ہے ان میں جا کرمسائل دریا فت

**☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆** 

محكه وارمسجدول مين تبليغي اورتعليمي سرگرميان

جوامع اور بردی مساجد کے علاوہ مخلہ کی مجدوں جی اس طرح علاء درس ویت تھے،اور مستقل رہتے تھے کہ بہت کی مجدیں ان کی نبعت اور نام ہے مشہور ہو گئیں ان مخلہ وار مسجدوں میں بیدائمہ وین مستقل طور سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ر کھتے تھے،اور خاص و عام اس جی ٹریک ہو کرفیض یا بہوتے تھے، بعض حالات میں جامع مجدول کے مقابلہ میں بیمخلہ وار مجدیں زیادہ مفید ٹابت ہوا کرتی تھیں،اور ان کا تعلیمی فیض بہت زیادہ ہوتا تھا،اس سلسلے میں چندمثالیں ملاحظہ فرمائے۔ ان کا تعلیمی فیض بہت زیادہ ہوتا تھا،اس سلسلے میں چندمثالیں ملاحظہ فرمائے۔

منو بنورای به عدی کانیم دی"

ال کردورالار بهای کاعاب:

"ال طویل رمائے تک فی او منمور نے فور ایک تعلیم وی ادر این شاکر دول ا سے می دادائی دای نے اس فتر رزید دولو کول کو پر ماید"۔ (۱۹۳)

این رہب ہے ہیں ہے جی ہی کہ نے او معموری دری کا ہ کے فار فین کی تعداد عد برزید و معم اور کی ہے ، گرزید دو نوی ہے ، دو فود بھی پڑھاتے تھے ، اور اپنے عاکردوں ہے بھی کام کیا ہے تھے۔

در اوالی رور ان یخی ب اموی نیما پاری این زمان کے زیر وست کارث فید ای مال تک صدید کا در آن دیت رہے دونیا الدالد کر ان کے طلا ور آن یک شریک اول تکی مان کے حال می تکھا ہے:

"آب اپنی مجدی سر سال تک اذان دیت رب" (۱۳۵) درم گرین اجر معدا و مرمری بغدادی : ربا تنے ، قرارہ کد ثین عم آب کا تارقا، برسے عالم دة منل اور دین وار بزرگ تے، ان کے حال عم لکھا ہے:

" آب ان ، رحاواں علی سے نے ، جوائن تھری کی مجد علی پڑے رہے ہے ہے ہے۔ مجد کی قروش کے بازار علی واقع تی"۔ (۵۵)

آپ نے احاد یر می روایت بھی کی راور مدیثین کی ایک بڑی جماعت کواجازت بھی وی رونداوش فیتر احمد بن وکروس اپن مجدادر مدرے میں تعلیم و بے تھے، جب

ال کا مسال ہوا تو ان کے شاکر دابوالها ک الدین مالب ابروزی نے ان کی مجداور کی ہے دان کی مجداور کی ہے دان کی مجداور کی ہے درے میں ان کی ٹیا ہت کی داور چکہ سنجالی۔

ر بان میں اسوی دور میں جو مجدیں بنائی کئی تھیں ،ان میں ایک' مسجد الدزوا بھی عی ربعد میں اس میں امام مبدک بن مبدائکر ہم فقیہ ورس دیتے اور لماز پڑھتے تھے۔ المام سمجن کا حال ہے:

"مجدازوا فقیہ مبدک بن مبدالکریم کی مجد ہے ، جو کدمرائے مبدک کے دروازے رواقع ہے ،اے آج کل مجدالو خطاب کہتے ہیں"۔ (۵۲)

الم ابو براسا میل بر سال کی معدوسا بازار میں واقع تمی ،اور اس کی اجمیت وشرت کے حال تھا کہ یا جرکے ملا وا تے تو ای میں اتر تے تے ، چناں چدابوالعباس احمد بن ملی مقری جب ان کے بیباں آتے تو ای معجد میں قیام کرتے ۔ ای طرح جرجان کی امام ابو عاصم کی معجد اس قدر مشبور تمی کہ دو سرے ملا و جب جرجان آتے تو ای محمد میں با کر صدیث کا درس و یہ تھے ، چناں چدابوعثان عمر و بن می جی نے المام میں با کر صدیث کا درس و یہ تھا ، فیتے ابوعم ان بن ابراہیم بن میں آکر "معجد ابی عاصم" میں درس و یا تم ،فیتے ابوعم ان بن ابراہیم بن ابراہیم بن کی شاہ فیتی ابوعم ان میں درس و یا کرتے تے ،علم و فیتل کا مرجع تھی ، اور ان بی ابی شاہور تمی ، جربان کے مخد معجد و بیار کی ایک گل میں واقع تمی ، جے سکہ کیل میں واقع تمی ، جے سکہ کیل میں واقع تمی ، جے سکہ کیل میں ان کے مخد معجد و بیار کی ایک گل میں واقع تمی ، جے سکہ کیل میران بین بانی کہتے تھے۔

ان بر بان بر بن جعفر سلی بهت برے محدث وفقیداور بهت بردگ تے ان

ابوالفضل عباس بن فزح ریاشی بھری اقد حافظ حدیث تھے، ایک مرتبہ بھرہ میں زگیوں نے لوٹ مارکیا، آپ اس وقت اپنی مجد میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے، اس حالت میں انھوں نے آپ کوشہید کر دیا، اس طرح جس مجد میں آپ نماز پڑھتے اور درس دیتے تھے، اس میں آپ کی لاش تلاش کرنے پر طی ۔ (۵۸)

ا مام علی بن حسن بن موی الما لی خیثا بوری دار الجروی ، امام بخاری ادر مسلم کے شیوخ میں سے ہیں ، ان کی مسجد بہت با برکت تھی ، ادر بطور حسول برکت کے اس میں تماز برد می جاتی تھی ، امام ابن جوزی کا بیان ہے :

"ان کی مجد نیسا بورے علد دارالجرد میں بہت مشہورتی ،اوراس میں برکت کے خیال سے نماز بردھی جاتی تھی"۔

آپ کی موت کے سلیلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ انقال کے ایک ہفتے کے بعد آپ اپنی اس مجد میں یائے مجے ۔ (۵۹)

الوعمر ومجر بن احمد حمدان حمري عابدو زاہد تھے، ساتھ بی صدیث وقر اُت اور نحو کے زیرست ماہر تھے،ان کے حال میں اکھا ہے:

"تميسال عزائدتك ان كى مجدان كامكان فى رى اوراى مى ديتے تے اله (١٠)

ای طرال ایوند امنی من ایعظ ما بران ما منظیم ای شامنی این مین برای بران ما منظیم این مناطق می مان مین برای برای جس می دورو مرفتر مان بحد نی سام ایسان ما مان مین می این مان مین می این مین می این مین می این مین می این مین می

معيق الملين مرارع بالعمد منت شا

ان كے حال يس تكوا ب

" الني مسجد عن بيني أرضه ورت مندن ما بست رو بل ب الاست من ال عن المان ا

" کھرآپ نے اپنے واوا اولی بن زید کی مسجدو تعی نیسی چرش اس می سبت گھر کے ای میں وقات یا کی' ۔ (۱۳)

ابوالحسن علی بین عبدالعزیز بزدی عمر کی دونت کے سرتجو ساتھ دنیا ہے، عمر آخر میں سب آبھے چھوڑ کر مسجد کو اپنی مرکز بنایا ، اور سی میں تعلیم و عبودت میں مصروف رہے ، ان کے حال میں کھا ہے '

الم الوغيد الله على أي أي معيد شي رواً رعبان أومشفر هي ت عيا اله (عه) المام الوغيد الله عالم (عمر من عبد لله من ثمر) نيس بورن البياش كي مسجد شي عد نث ؟ ورس دينة على ماور س ك السعمان ؟ ليسا لكمان أنه الورس الا تقالا أن إرابيضار

راوى كابيان ب:

حدیث کا اطافرات الدورس دیت ایک مرجه خالفوں ن ان کواس طرب بہت ایک حدیث کا اطافرات الدورس دیت ایک مرجه جی ان کامنے بھی قوز ڈالو سی ۔ (۱۳)

الام او جا مداسفو النجی ( احمد بن محمد بن احمد متو فی اور عید ) بڑے رعب و دا ب کے شافعی امام سے ابغدا دیس محوام و دوک سب بی کی نظرون میں محترم شے او کول کا بیان ہے کی آئر امام شافعی اپنا اس مالم و دیکھتے تو بہت خوش ہوتے وال کا علقہ دُر س بندا دے تطبیعہ رکھ میں واقع حضرت مبدالندین مبارک کی محمد میں جوا کرتا تھا وہ س

" آپ حضرت مبداللہ بن مبارک کی مسجد میں اپنے طلقہ کورس میں تشریف نے کیے ، یہ مجد قطیعہ رکام کے سرے پر دا تع ہے، بعض رادی کی زبانی میں نے سا ہے کہ آپ کی مجلس درس میں سات سوفقیہ شامل ہوا کرتے تھے"۔ (۲۵)

آپ کی اس مجلس درس میں جب امام ابو احمر مبد الرحمن بن محمد فرضی آجات تو آپ ان کے استقبال کے لیے ابی مسجد کے دروازے تک نظے پاؤاں جاید ارت تھے۔
اس مسجد مبد اللہ بن مبارک میں ابو جامد اسفر انجنی کے بعد ابو مبد اللہ شفای طبری (حسین بن مجرمتو فی سمام ہے) درس دیا کرتے تھے۔

این جوزی کامیان ہے:

" ا بره بدانند شفتی نے اپنی متحدیث پڑھا یا ہے اپیاہ می متحدہے ، جوقط بعد راقع میں

فبراندين مهرب أن في الدر (٦٠)

ای طرت چرے مالم اسد میں مع محل اور باسطی فی ایسا فی ایسا فی مسجد و بات میں انہا ہوگی ایسا فی مسجد و بات میں تعلقہ کا انتہا کا مرابط کی مرست اور انتہا ہے۔ انتہا تعلقہ میں انتہا ہے۔ انتہا محلہ اور دوسرے وک مستنفیض اوت تھے۔

# تبلیغی و تعلیمی سرگرمیاں بازاراور دو کا نول میں

علائے اسلام نے علوم دیدیہ کواس قدر عام کیا کہ مجدوں سے لے کر بازار دں کے کہ کوقال اللہ اور قال الرسول کے لیے درس گا ہ بنا دیا ،اور مجد کی خاموثی سے لے کر بازار کے ہنگاہے تک کوئل کی گونج سے معمور کر دیا۔

ہمارے علائے سلف بڑی حد تک علم اور تجارت کے جامع تھے، اور مساجد و مدار ک میں تھے، اور مساجد و مدار ک میں تھے، اور مساخل اس طرح میں اپنے تجارتی مشاغل اس طرح جاری رکھتے تھے کہ ان کے گا ہوں میں مرف سودا سلف کے خرید اربی نہیں تھے، بلکہ علوم اسلامیہ کے طالب علم بھی تھے، اس طرح انھوں نے بازار اور دو کا نوں کو بھی عوام کے لیے دینی مدرسہ اور اسلامی ورس گاہ بنا دیا تھا، مسلمان دو کان داروں اور گا ہوں کو اسلامی اصول تجارت اور دینی مسائل سکھا ہے، اور ان کو کا میا ب تا جر ہونے کے ساتھ مرشعبہ کا عالم بنایا۔

صدیث شریف میں جس طرح زمین میں بہترین جگد مبحد قرار دی گئی ہے کہ وہاں قرب البی ہوتا ہے ،اورعلمی ووی مجلسیں ہریا ہوتی ہیں ،ای طرح بازار کو بدترین جگہ قرار دیا گیا ہے کہ وہاں شور وشغب ، ہے کار با تمی اور خرید وفر وخت میں جموٹ بج ہوتا ہے ، برقتم کے لوگ جمع ہوکراہے میلے کی شکل دے دیتے ہیں ،گر علائے اسلام

نے ہزار کو کلم کے حصول کی جگہ بنایا ،اوراس "شرابقاع" (برترین جگہ) و" خیر البقاع" (برترین جگہ) و" خیر البقاع" (بہترین جگہ) میں بدلنے کی ترکیب کی ،دراصل جس قوم کا جیسا ذہن ہوتا ہے ،اس کے افرادواشخاص اور مٹ غل و معاملات میں ای تشم کے ا، صاف و صفات کا ظہور ہوتا ہے ، چنال چہ مسلمانوں کے دینی ونعمی مزاخ نے ہروقت اور ہرمقام کو دینی علوم اور دینی معاملات کے لیے استعال کیا۔

یباں ہم چندمٹالیں پیش کرتے ہیں ،جن سے معلوم ہوگا کہ اسلامی علوم وننو ن اور د بنی امور ومعاملات کا بازاروں اور دو کا نوس سے کیاتعلق رہاہے ، اور ملائے اسلام نے تعلیم وتعلم کے لیے کیسے مقامات کوئنتنب کر کے ان کو مدرسہ اور دارالعلوم بنایا۔

عهدرسالت ميں بازاروں اور دو کانوں میں تعلیم وبلیخ

اس سلسلہ میں سب ہے پہلے ہم پینیبر اسلام اللہ کے ذات گرا می کوچیش کرتے ہیں، جو سرایا معلم سے ،اور جن کی زندگی کا ہر لحد ،ہر مقام ، ہر وقت دین ورعلم دین کا مظہر تھا۔ اور صحابہ کرا م نے آپ کی اقتدا ، میں علم کو اس طرح عام کیا کہ ان کے گھر ان ک مسجد میں ،ان کے بازار اور ان کی دو کا نمیں دینی علوم کی بہترین درس گا ہ بن تئیں۔ مسجد میں ،ان کے بازار اور ان کی دو کا نمیں دینی علوم کی بہترین درس گا ہ بن تئیں۔ جب رسول اللہ علیف نے مکہ مکر مد میں علی الا علان اسلام کی تبلیغ کر فی شروئ کی اور اسلامی تعلیم کو عام مرنے کے لیے کھل کر سامنے آئے ، تو آپ ہر جگر شرف نیف لے جاتے دین کی تعلیم کو عام مرنے کے لیے کھل کر سامنے آئے ، تو آپ ہر جگر شرف نیف لے جاتے دین کی تعلیم کے لیے جایا کر تے تھے ، حتی کہ بازار اور دو کان کی بھیٹر بھا زمیں دین کی تعلیم کے لیے جایا کر تے تھے ، چنا ں چہ ابتدائی دور میں آپ مروہ کے یاس جبریا می ایک نصرائی کی دو کان نید

تشریف نے جاتے ،اورلوگوں کواسلام کی تعلیم وینے کی کوشش فرماتے۔ابن اسی ق کابیان ہے:

"رسول النسطينة مرووك پاس ابن حفر مى كے غلام جرنفرانی كی دوكان پر اكثر بینا كرتے تھے،اور كفار مكہ كہتے تھے كرچمر جو كہتے ہیں،اس میں اكثر ہاتمی يہى جبران كوبتا تا ہے"۔ (١٤)

ظاہر ہے کہ رسول التعطیقی کا مسمی میں مروہ کے قریب ایک نفرانی غلام کی دوکان پر اکثر جاتا اور وہاں تشریف رکھنا دین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے ہوا کرتا تھا ،اور اسی وجہ ہے کفار مکہ کوآپ کے خلاف پر و پیگنڈ و کرنے کا ایک اور ذریعیل گیا۔

ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں آپ ٹاص طور سے دوکان داروں کوتعلیم دیتے تنے ،اس وقت مدینہ منورہ میں دو بڑے بازار تنے ،ایک جنت البقیع میں اور دوسرامصنی (مجد نمامہ) میں تھا،یہ بازار آج بھی ہے۔

بقیع کے بازار میں آپ کے جانے اور تا جروں کوتعلیم دینے کی روایات احادیث میں موجود ہیں۔ چتال چہ المنتنی لابن جارو ڈمیں ہے:

'' قیس بن ابوعز رو رضی الله عنه کا بیان ہے کہ ہم لوگ بقیع میں سو وا فرو دست کر رہے تھے ،کدرسول الله عنه کا بیان ہے کہ ہم لوگ ہا سرو کے لقب سے ،کدرسول الله عنه ہارے پاس تشریف لائے ،ہم لوگ ساسرو کے لقب سے پکارے جاتے تھے، مگر آپ نے ہمیں تا جر کہدکر پکارا ،اور ہمارے پہلے نام سے اچھا تام دیا ، پھر فر مایا اس فرید وفرو دست میں قسماتشی اور جھوٹ کا معاملہ ہو جاتا

ہے واس کیے تم لوگ واس کام میں صدقہ کو طالیا کروائے (1۸) امام پیمٹی نے نفن کبری میں بیامہ یٹ بیان کی ہے کر اس میں بیٹی کی تعریق نہیں ہے ، نیز تیبی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے

"ایک مرتبہ رسول اللہ ملکے اور آپ نے ان کو آواز دی ، تو دو کر دن اٹھا اٹھا کر دیکھنے گئے ، آپ نے فر ما یا کہ با نع اور مشر تی دونوں خوشی کے ساتھ معاملہ طے کر کے جدا ہوں "۔ (11)

حضرت عبدالقد بن عمررضی القد عنه کا بیان ہے کہ میں بقیع میں اونوں کی تبارت کرتا تھا ، جب میرے پاس درہم زیادہ بچھ ہوجا تا تو ایک فخص کے پاس ہے وینار ہے بسنا لین تھا ، دوسر ہے دن مجھے درا ہم کے بد لے دنا نیر دے دیا کرتا تھا ، میں نے اس بارے میں دسول الشہر تھے ہے دریا فت کیا ، تو آپ نے فر مایا:

" جبتم کسی آ دمی کے ہاتھ سونا جا ندی کا معاملہ کر وتو دونوں کی مل صد کی کے وقت کو کی اشتہا و ندر ہے "۔ ا(20)

یہ چندمثالیں ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ خو درسول النسطینی بقیع کے ہازار میں تشریف لیے جاتے ہے۔ اور دو کان داروں کو اسلامی معاملات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔
اسی طرح رسول النسطینی مصلی (مسجد نماسہ) کے ہازار میں تشریف لے جاتے تھے،
اور وہاں کے تاجروں کو وین کی تعلیم دیا کرتے تھے، پان کی چشن بیتی میں مصرت رفاعہ بن دافع زرقی ہے دوایت ہے:

"رفاعه بن رافع ایک مرتبه رسول النسطینی کے بمراہ مسلی کے بازار میں گیے ،آپ نے لوگوں کوخرید وفرو دخت کرتے ہوئے دیکھے کرتا جروں کو پکارا، تما م تا جرنظراور گردن انحاانی کرآپ کی طرف دیکھنے گئے ،آپ نے فر مایا: تا جرقیا مت کے دن گندگا رائھیں کے ،البتہ جوتا جرتقوی نیکی اور بچائی اختیار کرے گا ،اس کا حشر ایسا نہ ہوگا"۔ (الم) بازار میں تبلیغ کا ایک واقعہ

حفزت موید بن قیس سے روایت ہے کہ میں اور مخر مدعبدی دونوں نے ل کرمقام اجھزت موید بن قیس سے روایت ہے کہ میں اور مخر مدعبدی دونوں نے ل کرمقام اجھرے تجارت کے لیے گیہوں منگایا تورسول التدہ بھتے نے تشریف لا کرمول بھا وُفر مایا ، اور مارے پاس ایک آ دمی تھا ، جواجرت پرسوداوزن کرتا تھا ، آپ نے اس سے فر مایا ، اور یہ تعلیم دی۔

" تولواورزعره تولؤا

معیمین میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول النعطی ازار میں غلہ کے ایک ڈھیر کے پاس
سے گذر ہے اور اس کے اندر دست مبارک ڈالا تو انگیوں نے تری محسوس کی، آپ
نے دوکا ان دار سے دریا فت فر مایا کہ کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ!
بارش کا اثر جو گیا ہے۔ آپ ئے فر مایا:

'' تو تم نے اے غلہ کے اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے یا در کھو جو ہمارے ساتھ دھو کہ بازی کرے گا، دو ہماری جماعت نے نبیس ہے''۔ (2۲) ای طرح اور بھی بہت ہے واقعات احادیث وسیر کی تمایوں میں موجود ہیں، جن

ے معلوم ہوتا ہے کہ رسول النہ بھتے بڑات خود بھی بھی بقیع اور مسلی کے بازاروں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول النہ بھتے بڑات خود بھی بھی بھی اور لوگوں کو بنی معاملات اور مسائل کی تعلیم دیا کر تے ہے ، اور لوگوں کو وین معاملات اور ذوق وشوق سے آ ب ک اور جہارتی کا رو بار میں مصروف دو کان دار نہایت اہتمام اور ذوق وشوق سے آ ب ک تعلیم پر توجہ دیتے ۔ اور آ ب کی ایک آ واز پر سب کے سب اس طرح ہم تن گوش ہوجاتے کہ سب کی آنکھیں اور گرد نمیں سوداسلف سے ہٹ کررسول النہ بھتے کے طرف متوجہ ہوجاتی کے سب کی آنکھیں ، نیز آ ب و یسے بھی دقا فو قا ان تا جروں کو اسلام کے تجارتی مسائل کی تعلیم دیا کرتے ہے۔

عهدمِ عابه مِين بازارون مِين تعليم وتبليغ

اصحاب صفر رضی القد عنہم جو قراء کہا تے تھے، اور مبحد نبوی میں وی تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ دن میں جنگل ہے لکڑیاں چن کر لاتے ، اور ان کو مدینہ منورہ کے بازاروں میں فروخت کرکے پچھ فیرات کرتے ، اور پچھ کھانے چنے میں فروخت کرکے پچھ فیرات کرتے ، اور پچھ کھانے چنے میں فرق کرتے ، مدر سر سبوت کے بید طلباء اپنی ذات ہے اسلا می تعلیمات کے مدر ہے تھے، اور ان کا بازاروں میں آتا جاتا اسلامی علوم کی تعلیم و تعلیم و تعلیم کا برا اسب تھا۔ حضرت عمر رضی القد عندا پنے زمانہ خلافت میں قراء صحاب بیعنی اسلامی علوم کے قار کین کوتا کہ دوہ بازاروں میں جاکرانی روئی حاصل کریں ، اور اصحاب صفہ کے نقش قدم پر چل کر تعلیم و تعلیم کی سر سری کے ساتھ ساتھ کے و تجارت اصحاب صفہ کے نقش قدم پر چل کر تعلیم و تعلیم کی سر سری کے ساتھ ساتھ کے و تجارت اصحاب صفہ کے نقش قدم پر چل کر تعلیم و تعلیم کی سر سری کے علوم سے مالا مال رہیں ، اور

"ا العلان (طعیل) ہم صبح سورے اس لیے بازار جاتے ہیں کہ جن سے ملاقات بوسلام کریں، ہمارابازار جاناای سلام کے لیے ہوتا ہے"۔ (سم)

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کے بازاروں میں پھے نشست کا ہیں تھیں جہاں لوگ فرصت کے اوقات میں ہی خار کے تھے ،اور بازاروں کے شور وشغب ہے کہ وہوکر بچھ درینلی اور دینی ندا کرہ کرتے تھے۔

حضرت ابو ہر رہ گا با زار میں تشریف لے جانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندا حادیث رسول کے سب سے بڑے راوی ہیں ،ان سے آٹھ سو سے زائد علماء نے روایت کی ہے مروان کے زمانہ میں ایک موقع پر مدینہ کے امیر بنائے گئے تھے،اس زمانہ میں آپ کا حال بیتھا:

" آپ مدینہ کے بازار میں بشت پر گانٹھ لیے بھرتے تھے ،اورلوگوں سے کہتے جاتے تھے کہ ہٹو بچو!امیر کوراستہ دو'۔(۷۵)

حضرت ابو ہریرہ کی طبیعت میں ظرافت تھی ،اس لیے عالم اسلام اور علوم دین کا امام ہازار میں بوجھ لے کریہ صدالگا تا پھر تا تھا۔

یہاں پر بیہ بات بھی ذہن شیں رہنی جائے کہ مسلمانوں نے بازار کے نظام کواسلامی اصول کے ماتحت جلایا،اور سجارت میں اسلامی توانین کی شدت سے بابندی کرائی، اور لین دین میں باصولی، سید بازاری، احتکار بتلقی جلب، غبن، گران فروشی، اور ای متم کے عوام کے حق میں مضراور اسلامی اصول کے خلاف معاملات برکڑی تکرانی اس مقراور اسلامی اصول کے خلاف معاملات برکڑی تکرانی

ووسری طرف اہل دنیا ہے بے نیاز اور خود کفیل ہو کرعزت وسکون کی زندگی بسر کریں۔ امام عبد البراندلنیؓ نے آپ کا قول نقل کیا ہے:

'' اے جماعت علاء! تم لوگ نیکیوں کی طرف برجو،اور اللہ کے فضل یعنی روزی کو تلاش کرو،اورلوگوں کے اوپر یار نہ بنو''۔ (۷۳)

قراءاورعلاء کی خصوصی جماعت کے علاوہ بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام کے ایسے واقعات ملتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دہ بازاروں میں صرف اس لیے تشریف سے جاتے ہے کہ دہ بازاروں میں صرف اس لیے تشریف کے جاتے ہے کہ دین علوم ومسائل کی تعلیم دیں، اور خرید وفرو خت کے ہنگا موں کو دین اور دوحانی سکون کا پیغام دیں۔

بإزار ميس سلام كاحكم

چنا نچ طفیل بن الی کعب کا قاعدہ تھا کہ دہ حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں روزانہ صبح سویرے آتے ،اوران کے ہمراہ بازار جاتے ،ان کا بیان ہے کہ جب ابن عمر مکان سے بازار کی راہ لیتے ،تو گرے پڑے سامانوں کے تا جروں ،خرید دفرو خت کرنے دالے عام لوگوں ،اور بازار کے مسکینوں اور فقیروں کو سلام کیا کرتے تھے،ایک مرتبہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ بازار جایا کرتے ہیں ،گرندخرید وفرو خت کی بات جیت کرتے ہیں ،نہ کی دو کان پر کھڑے ہوتے ہیں ،اور نہ ہی بازار ہیں عام طور سے ہینے کی جو جیسیں بن ہیں ، وہاں جیسے جیں ،تا کہ آپ میں صدیت بیان سے جیسے کی جو جیسیں بن ہیں ، وہاں جیسے جیں ،تا کہ آپ میں صدیت بیان کریں ،اور دین کی باتیں کریں ،یون کرتے ہیں ،اور دین کی باتیں کریں ،اور دین کی باتیں کریں ،اور دین کی باتیں کریں ،یون کریں ،یون کریں ،اور دین کی باتیں کریں ،یون کریں ،اور دین کی باتیں کریں ،اور دین کی باتیں کریں ،یون کریں ،یون کریں ،اور دین کی باتیں کریں ،اور دین کی باتیں کریں ،اور دین کی باتیں کریں ،یون کریں ،اور دین کی باتیں کریں ،یون کریں ،اور دین کی باتیں کریں ،اور دین کی باتیں کریں ،یون کریں ،اور دین کی باتیں کریں ،یون کا کول

کے لیے ذمہ دار افسر مقرر کیے ،اور''شرالبقاع'' کو'' خیرالبقاع'' کے قریب تر لانے کی ہرمکن کوشش کی ۔

حفرت شفاء بنت عبداللہ بوی عاقلہ فاضله صحابیتی ،لکھنا پڑھنا جانی تھیں ،رسول الله علیہ ان کے گھر تشریف لے جاتے ،اور آرام فرماتے تھے ،بعد میں حفرت عرق الله علیہ ان کے گھر تشریف لے جانے ،اور آرام فرماتے تھے ،بعد میں ان سے رائے مشورہ لیتے تھے ۔اوران کی رائے کو ترجی دیتے ۔ اور بسااوقات ان کے ذمہ مدینہ کے بازار کے بعض شعبے کردیا کرتے تھے۔

"حضرت عمر" ان کے مشورہ کو مقدم سجھتے تھے ،اوران سے خوش رہے ،اوران کی بزرگ کا اعتراف کرتے اور آپ نے ان کو بازار کے بعض امور کا افسر بنایا تھا"۔ (۲۷)

ایک اور صحابیہ حضرت سمراء بنت نبیک اسدیہ رضی الله عنبا نے رضا کا رائہ طور سے بازار کی اصلاح اور اس میں امر بالمعروف اور نبی عن المنظر کا بیڑالیا تھا ،اور اس محالمہ میں اس قدر سخت تھیں کہ سر بازار غلط کاری پرلوگوں کو کوڑے دسید کرتی تھیں۔ معالمہ میں اس قدر سخت تھیں کہ سر بازار غلط کاری پرلوگوں کو کوڑے دسید کرتی تھیں۔ امام عبدالبر کے بیالغا ظاس حقیقت کی یوں ترجمانی کرتے ہیں:

" آپ بازاروں میں امر بالمروف اور نہی عن المنکر کے لیے آتی جاتی تھیں ،اورلوگوں کواس پراپنے کوڑے ہے مارتی تھیں''۔(22)

نیز صحابہ اور تا بعین کی ایک جماعت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کواپنی زندگی کا نصب العین بنالیا تھا اور اس معاملہ میں ان کو ہر طرح کی آزادی تھی ،اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے کام پر نکیر کر سکے ، یہ حضرات روئے زمین پر اصلاح و تبلیغ کا کام

آر جے تھے، ادر معجدوں سے لے کر بازاروں تک ہر جگہ یکساں طور پران کی سرِّری جاری رہا کرتی تھی ،ان میں حضرت ہشام بن حکیم پیش پیش رہا کرتے تھے۔

التعاب من ع:

" حضرت ہشام بن تھیم بن حزام اہل شام کی ایک جماعت میں رہ کرامر بالمعروف اور نہی عن المنظر کا فریضہ انجام دیتے تھے، اس جماعت پر کسی کی روک ٹوک نہیں تھی، اللہ عامام مالک کا بیان ہے کہ بیالوگ دنیا میں لوگوں کی اصلاح اور خیر خوا بی کے لیے صرف ٹواب کی نیت ہے چل چرکر کام کرتے تھے"۔ (۲۸)

مسلمانوں نے اپنے بازاروں کے معاملات وقضایا کے لیے عدالت بھی قائم کی تا کہ اگر کوئی خلاف وین بات ہویا دو کان داروں اور خریداروں میں کوئی جھڑا ہوجائے تو فور آانصاف کیا جائے۔

مطلب بن سمائب نے حضرت معید بن میں شب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، جوان کے ہازار سے تعلق رکھنے اور ان کی سربازار حق کوئی کو بتار ہا ہے۔

تذكرة الحفاظ من امام وجيئ كابيان ب:

'' مطلب کا بیان ہے کہ میں سعید بن میتب کے ساتھ یا زار میں جیٹھا ہوا تھا کہ ساننے سے بنومروان کا قاصد گزرا''۔

پوراواقعدیہ ہے کہ حضرت سعید بن مینب نے اس سے دریا فت کیا کہتم بنی مروان کوشام کے قاصد ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، آپ نے فر مایا تم نے بنی مروان کوشام

ای طرت مسلمانوں نے اپنی بازار اس کواپنے عالموں اور قاضع س کی نامیہ اری اور حمرافی جس رکھ کران جس بھی دین دیانت کی وہی روح پیدا کی جو دوسرے دیتی اور علمی مقامات ہر پانی جاتی تھی۔

بازاروں اور دو کا نول سے میلی تبلیغی تعلق

مسلمانوں کا وہ تجارتی کاروبار بہت ہی ملمی اور دینی رہا ہے، جس میں انھوں ئ عبدیت و بندگی کے بازار میں اپنے جسم و جان کا سو دارضائے البی کی قیت پر فروفت کیا واور زیادہ سے زیادہ نفع کما کردین کی دولت پائی۔

اس سلسله على بيدواقعه بادكر في كالمل بكرايك مرتبدرسول الفلطيني محابركرام من المراه مديد منوره كه بازار على تشريف في كي و يكما كدايك سحالي جونها يت فيك ادرسيد هرساوت تقع واوررسول الفلطينية كي محبت اور آپ برفدائيت ان كافاص وصف تل ، بازار على جينے جوئ جي ، آپ في جيجے ت جا گران و بكر ااور في ماين اس مودا و ون فريدتا ہے ، آپ كي آب بي كراس محالي في موض كيا:

د ماين اس مودا و ون فريدتا ہے ، آپ كي آب بي كراس محالي في موض كيا:

اہل ول ان جملہ پر جس قدر وجد میں آئیں بجائے وہند کی کے بازار میں سے جملہ جیشہ یا در ہے گا۔ جمیشہ یا در ہے کا وادر متاع میدیت کے پر منتے ہے کام آئے گا۔ علی حمل میں جو زائے اس نے کہا اٹھی حالت میں آپ نے فر مایا ا " تم نے مر واند سالواس حال میں چھوڑا ہے کہ دوانسا نو اس کو جمو کار محت میں واور کو س کا چید جمرتے میں ا

یے نظی می قاصد اور کی ادار میں اے مجمانے لگا، یہاں تک کدوہ چاا گیا، اس است کی اور میں نے این میں آپ نے فون سے کھیاتے این مین آپ نے فرایا اے ام تی افا موش رہو و فدا کی تم اللہ تعالی جھے اس وقت تک سالم اور محفوظ نیمیں رکھ سکتا جب تک میں اس کے نفوق کی پائمالی کر تار ہوں گا۔ (24) مہد فالا فت میں ہا زار کے مستقل امیر اور والی ہوا کرتے تھے ، جن کا تقر رفزید و فرو فتت کے نظام کو برقر ارر کھنے اور اس میں دین تعلیم پھل کرنے کے لیے ہوتا تھا مور دور میں اس میں دین تعلیم پھل کرنے کے لیے ہوتا تھا معرف سے مراور دوسرے خلفاء کے دور میں الیارت سوق کی تفصیل کتابوں میں لمتی حضرت مراور دوسرے خلفاء کے دور میں الیارت سوق کی خاصل کتابوں میں لمتی میں بید میں اس کام کے لیے قاضع ساور عالموں کو فتی کیا جاتا تھا۔

تاریخ و تذکر و کی کتابوں میں ایسے ملا و کے نام طبع میں وجو ہا زار کے نظام کے والی اور امیر بنائے جائے تھے وچنا نچا مام ابوالقائم مربن محر بملی جو کہ '' ابن سنگ' کی گئیت ہے مشہور ہیں والی کو قاضی القشنا قالوسا ب نے پہلے مدالت اور دارالقشنا و کا شاہر بنایا و مجمد معروف تا می حاکم نے الی کو بغداد کے ایک ہا زار کا حالم بنایا و کا مراوق معروف تا می حاکم نے الی کو بغداد کے ایک ہا زار کا حالم بنایا والی کے ساتھ دوارالخلاف سے حدود تک کا فیصلہ ان کے ذریر کھا گیا۔

المنتظم میں ابن جوزی نے لکھا ہے:

اس موقع پر حضرت امام خالدین عبدالله داسطی رحمة الله علیه کی سودے ہازی بھی قابل ذکر ہے۔

امام احمرین منبل راوی میں:

" بھے معلوم ہوا ہے کہ انعول نے تمن یا جارمر تبدا ہے کو اللہ تعالی سے خرید ا ہے، اور برمر تبدا ہے وزن جر جا تدی صدقہ کی ہے"۔(۸۱)

حسین بن احمد صفار کابیان ہے کہ یم نے امام این افی حاتم رازی کو ہے کہتے ہوئے
سنا ہے کہ ایک مرجہ ہمارے یہاں قط پڑا ہتو میرے ایک دوست نے اصبان سے
غلہ بھیجا ، اور اکھا کہ اس کی قیمت ہے میرے لیے ایک مکان فرید لیما ، یمی نے میں بڑار
پ غلافر و حت کر کے ساری رقم قحط زدوفقرا او وصا کین پرفری کر دی ، اور اپ ووست کو
لکھ دیا کہ یمی نے تمہارے لیے اس غلاکی قیمت سے دنیا یمی گھر کے بجائے جنت
میں قعر فرید لیا ہے ، اس کے جواب میں اس نے لکھا ہے کہ اگر آپ مناس نے
میں آویمی رامنی ہوں ، یمی نے جواب نکھا کہ منانت کی قریم رے پاس ہے (۱۸۸)
علائے کرام میدان تجارت میں

علم وعلا ماور بازار کے موضوع پر لکھتے وقت اگرخر پدوفر وخت کی ہاتی ندآتی و موضوع تھندرہ جاتا ،اور علا می علمی اور دبی تجارت کا ایک اہم پہلو ہما رے سائے ندآتا ،اب ہم بازار دل اور دو کا نول سے متعلق علم اور علا م کے مچھ واقعات ہیں کرتے ہیں ،چن سے معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح بازاروں اور دو کا نول و

الى ملى اوردى سركرى كام كرينايا\_

مطرت عمر کے بچ تے سالم بن عبد اللہ بن تم مدید منورہ کے فتہا ہے تا بعین میں سے تھے ، وہ اس سے علم وعمل کی زندہ تصویر تھے ، وہ اس مقام دمر تبد کے باوجود بازار میں خرید وفرو دعت کرتے تھے۔

ان کے ذکر میں ہے:

" بیان کیا گیا ہے کہ آپ ہزار میں خرید وفر وخت اور تجارت کیا کرتے تھے"۔ (۱۹۳)

حطرت ابوقلا بدا ہے شاگر واج ب ختیا نی ہے فریا کا کرتے تھے،"اے اج ب اتم اپنے

ہازار کے کاروبار میں گے ربو کیوں کہ لوگوں ہے ب ایازی میں مافیت ہے"۔ (۱۹۳)

ہی تعلیم حضرت عمر رسی القد عنہ نے ملائے صحابہ ووی تھی اور بازار میں دہ کرروزی

کیائے اور علم وین پھیلانے کی تاکید کی تھی۔

حطرت ابن عباس کے خلام مطرت کرمٹ بازاروں میں جائے توان کے ہم میں ا تجارتی مختلو سے جلا پیدا ہوتی ۔

چاں چکرمہ کا ہان ہے:

" میں ہازار جاتا ہوں اور کی آ دی کوکی بات نرتے سنتہ ہوں ہوا اس کی ایک بات سے جھے رہلم کے پہاسوں در دازے کھل جاتے ہیں"۔ (۸۵)

دهنرت مکر مدقر مات بین کدمیرے آقادهنرت این مبائ میں ہے ہائی میں اور دیلی میں بیٹا جات وال کرقر آن وصدیت کی تعلیم و بیتے تھے وان کا ذہن اس ورجہ مملی اور دیلی من چکا تھا ملا وخودروزي كما كي

الام شعبہ بین مجائی ملمی مصروفیت کی وہ سے نو و کا رو بارا سے نین مات ہے ؟ ۲ پ کو اس کا شدید احساس تن کر اپنی روز ئی خود مانی چاہیے ، اس لیے اپنے میں گرووں کو خاص طور سے بازار میں کارو بار کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔

ان کے تذکرہ یں ہے:

"الهام شعبيداً بين شاكره ول سة في مات تقييدتم أوك بازار واب او براازم زاو ، في

حطرت مراوردهرت قال بای ای هم لی همیت گذر پلی به اان بناگوان 8 مالاره بازار مین کارو بارلزین کی اس شدت ستارات و بنااس کی افاد بیت اور برات و صاف بناو با ہے۔

امام فندر المدى تن دفاظ مدى في من تقى من مده مبادت كابير مال تماك بهاس مال تك ايك دن كانا فيدو ب كرروز وركع ربي ، دمي شيخ الكاني في كلما ب: "" تي طيلهان اور كاز هي كيار ب كي تجارت كرتے تين"-

تا جرعاما وكوحقير نه جانين

آپ واس بات 8 بزانمیال رہتا تھا کہ بازار میں افل علم کی موست ہو ،اوراوٹ علا و کواچی تنہارت و دولت کی وجہ ہے تھیم نہ جھیس ، چتال چیسی کا میان ہے کہ کہ پازار میں او گوں کی فریع وفرو اللہ کی ایک ایک بات سے الن پاملم این سے بہا اور میں اور گوں کی فریع وفرو اللہ بہا ہے کہ مسلما لوں کے بازاروں والس بہا سوں درواز کے کمل مہاتے تھے وظام ہے کہ مسلما لوں کے بازاروں والاس قدر کا مہا ہے مدرسہ بن مباتا ہازار والوں کے ملمی اور دینی فوق وشوق کا مقید تھا واور ووان میں ملمی اور دینی ہاتی کرتے تھے۔

ما فظ الديث امام يولس بن مبيد بهرى تا بي فزاز تنے الين رايم كا كارو بار لرت ننے اوران كام يس الني عمل سالوكوں كودين كا علم سكمات تنے۔

اید مرج اید مورت آپ کی پاس ریشی به فرونت ار نے کے لیا افی آپ نے اس مرج اید مورد کے بتایا ،آپ نے فر مایا ہے بہ اس نے اس سے آبت دریافت کی ،اس نے پانی سورد کے بتایا ،آپ نے فر مایا اس سے اس سے زیادہ آب نے فر مایا اس سے زیادہ آبت کا ہے ، اواس نے چوس آبت بتائی ، پھر آپ نے فر مایا اس سے زیادہ آبت کا ہے ،اس طرح اس جہ کوایک بزاد پر فریدا۔

ای طرح آپ نے ایک آدی ہے تمیں ہزار کارٹیشی سامان فریداداس کے بعد دوکان دار سے دریافت کیا کہ تہمیں معلوم ہے کہ یہ سامان فلاں فلاں شہر میں گراں ہوگیا ہے؟
اور کیا تنہمیں اس کا علم ہوتا تو ای قیت پر فرو دست فرتے ؟ یہ بدار دو کان دار ہے فرمایا کہ میرے ہے والیس کر دو چنا س چہ اس نے تمیں ہزار کی رقم والیس کر دی ادر سامان اپنے یاس رکھ لیا اور ۸۲)

مسلما نوں نے ہازار میں علم وگل کے یہ جلتے گھرتے مدرے اپ ملل سے عوام اور دو کان داروں کو بیزی منکستہ عملی ہے دین کی تعلیم عام لرتے تھے۔

" ہم لوگ امام فندری فدمت میں حاضر ہوئے او انھوں نے فر بایا کہ میں تم سے کوئی صدید نیس بیان کر سکتا ہتی گرتم میرے ساتھ بازار چلوتا کہ لوگ تم کود کچے کر بیرا احرام کریں ، چتا ں چہ ہم آپ کے بیچے بیچے بیچے بیچے بیٹے بادگ دریا فت کرتے کہ اے ابوعبد اللہ ایہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ فر ماتے کہ یہ جماعت و محد ثین ہے ، بغداد سے ایم ابوعبد اللہ ایہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ فر ماتے کہ یہ جماعت و محد ثین ہے ، بغداد سے معلوم ہوتا جا ہے کہ فودام مخدر کوتا م وشہرت کی مطلق خوا بھی نہتی ، بلکہ اس مطلع ہرہ کا متقد حالمین علوم اسلام کی عظمت و شوکت کا مظاہرہ تھی ۔ بلکہ اس مطاہرہ کا متقد حالمین علوم اسلام کی عظمت و شوکت کا مظاہرہ تھی۔ دور یہ اقبال میں بازاروں کے بیعلی مظاہرے بھی خوب ہوا کرتے تھے ، اور ان سے موام کے ذبی پرعلم و علا و کا سکہ بیٹھتا تھا۔

اہام دا کو بن ابی ہند بھری ملائے تا بعین میں بڑے مرتبہ کے عالم بیں ،بھر ہ کے عالم بیں ،بھر ہ کے عالم بیں ،بھر ہ کے عالم بیں ،اور اہل بھر ہ کے مفتی ہیں۔

بازار کے داستے میں ذکر کرنا

این مدی راوی جن کدانموں نے مالیس سال تک اس طرح روز ورکھا کدان کے

گروالوں وکھی اس کی فیم نے ہوئی ،آپ فزاز تے ، ٹئی ریٹم ہی کا رہ ہر رہے تے ،

می کواپی ساتھ دن کا کھانا نے جاتے اور دامت می مدقہ کرو ہے ، بھر ش م ، کر
والی آکر سب سے باتھ ھات اور روز وافظار سرتے ،ایک ون بم نے فربان کے

گلے کہ اے جوانو ایس تم سے ابنا واقعہ بیان سے ہوں شاید اللہ تی ں تم واس سے
گائد وہ کا و نیجائے۔

" لؤگین یک و زاراً تا جاتا تقادر جب گر ادایا قر تشم هایی که این بکد سه ای بکد که الله تعالی کوید زرتا چلوس کا ان طری اندی یو چی گر سب چیز آتا تقا" سه (۹۹) جالیس سال تک دن می روز سه در کھے

جس طالب علم كا بجين با زار مي رو أراس قدر باين و گذرا او كاه و آگر بايل جر يا گرو بوا او گاه و آگر بال جلسا ك پور بوا بوگاه اس كا پيد وا كوين الي بندگي زندگي سے چل ہے كہ جائيس سال جلسا ك با زار ميں ون كوروز سے ركھے ،اور شام كو گھر بيه في نراخطا ريا اور كي أواس كي نبر شهر بوكل ، جن علمائے اسلام كي زندگي س بازار ميں رو أراس قد رمقدس قميس ، بازار يقيظا ان كيملم وفينل سے معمور بواكر تے تھے۔

المام الله الموازرة مو في المام وجيل القدر محدث بي ران كي جلالت شان مرا الله على مسلم تقى رائد الله الموفر مات بين كريد أو جوان (الوزرة رازي) جور المام الموفر مات بين كريد أو جوان (الوزرة رازي) جور المام المودري قول بي كريم الاحدرث في الوزرة الديا في المام الموزرة تحود فرمات بين:

"میرے کا نوں نے جو ہات بھی تنی میرے دل نے اسے محفوظ کر لیا، شی بغدا،
کے بازار میں چلتا ہوں، اور جھر وکوں سے مخنے عورتوں کی آ وازی لیت ہوں، آو اس
ڈر سے کان میں انگلی ڈال لیتا ہوں کدان کے گانے یا دنہ ہو جا کیں"۔
ابن جوزئ نے ابوجعفر تستری سے روایت کی ہے کہ" ایک مرتبہ ہم لوگ ابوزر عد ک خدمت میں حاضر ہوئے ،اس وقت وہ ہازار میں تتھا ور این کے ہمرا وابو حاتم ،محر بن

مسلم،منذرین شاذان اورعلاء کی ایک جماعت محی "۔

ان تمام حفرات نے حدیث بقین چی حدیث لقنو امو تا کم لا اله الا الله کا فراکرہ کیا گریدلوگ امام ابوزر عظین کے رعب و داب اور جلالت شان سے مرعوب ہو کر ان کو تلقین کی ہمت نہ کر سکے تو سب نے مل کر کہا کہ آؤ حدیث کا فدا کرہ کریں، چناں چہ محمد بن مسلم نے کہا حد ثنا المفحا کئی مخلاعی عبد الجمید بن جعفرعن صالح پھر آگے اس سے نہ بڑھ سکے اور خاموش ہو گیے ، دو سرے حضرات بھی خاموش ہی رہے ، بیدد کیم کرامام ابوزر عظیم نے بازار میں بیصدیث پوری سند کے ساتھ بیان کی ، داوی کا بیان ہے:

البوزر عظیم نے برزار میں بیصدیث پوری سند کے ساتھ بیان کی ، داوی کا بیان ہے:

البوزر عظیم نے برزار میں اس طرح حدیث بیان کی کہ جھے سے بندار نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الجمید بن جعفر نے کیا کہ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا انھوں نے کہا کہ ہم سے عبد الجمید بن جعفر نے معاذ کیا بن ابی غریب سے انھوں نے کثیر بن مرہ حضری سے انھوں نے حضرت معاذ ابن جبلی سے مدول انتہ بیا تھی کے بن ابی غریب سے انھوں نے کثیر بن مرہ حضری سے انھوں نے حضرت معاذ ابن جبلی سے سے دوایت کی کہ رسول انتہ بیا تھی دوری سے انھوں نے کشری سے انھوں کے کہ مسلمان کا آخری کا کہ الدالا الله ہوگاہ و جنت میں داخل ہوگا، نے فر مایا ہے کہ جس مسلمان کا آخری کی کہ کہ الدالا الله الله ہوگاہ و وجنت میں داخل ہوگا، نے (۱۹)

ال واقعہ عن امام الجوزر عد کا بازار علی آنا جاتا ہے کہ جائد شن ن بن مت ہے تو بازار علی بازار علی آنا جاتا ہے کہ اللہ علی اللہ اللہ بازاری علی صدیت کا ندا کر و کری ہے جائ ہے بازاری علی صدیت کا ندا کر و کری ہے جائ ہے بازاری علی صدیت کا ندا کر و کری ہے جائے ہے بازار علی میں صدیت کے دربات کے دورو میں میں میں میں بازار یا پھر میجد وو میر جگد میں کام کیا کرتے تھے۔

عالم اور چنائی کی تجارت

الم ما ابو یعلی حسن بن ربیق بیمل کوئی متونی استاهدا به منی ری دور به مرسم س = ته نا بیس بنها بیت بزرگ اور عبا دت گذار محدث بیقی، او فدیس ان کا گر اور دو کا ن دونو س ان کیمم وفضل کے مرکز بیقے ، اور چنانی کی تنجارت کے ساتھ مسلم سے صدر نشیس بیتے ، امام ذہمی نے لکھا ہے :

" علی کا بیان ہے کہ آپ نہایت ثقہ، یزرگ اور ما بد تحدث تھے، پڑا آیا ب فروخت کرتے تھے''۔ (۹۱)

حافظ حدیث ابوجعفر محمد بن عبر الله بن قبار موسلی متو فی مسیم حدیث میں امامت کا مرتبه رکھنے کے ساتھ موسل سے بغداہ تک حبی رتی کا رہ برر کھتے تھے۔ ملامہ ذبی گا بیان ہے:

" تجارتی سلسله میں دوبار بار بغدادا تے جاتے تھے"۔ (۹۲) یہاں پر میہ بات ذہن شیں کر لینی جا ہے کہ ہمارے علماء جب دوسر ہے شہر میں اسی کام ہے جاتے تھے ، تو و ہاں کے اہل علم ان کی خدمت میں آئر انگٹا ہے علم کر سے ما من بين تووه كت كرتم لوك يرب سائة بين اركا بون ومت روكا له وبلد مرے بیجے بینے کر جو پکے دریا دنت کرنا ہو جھے ہے دریا دنت کیا کروا۔ (۱۹۳) الم مالع ب كى دوكان ك بار يام من يه فيصله مكل ب كده وه و كان تحى يا مراراه اس برگا مکول کی زیادہ بھیٹر رہا لرتی ھی ایا طالب علموں کی ابظام تو یہ علوم ہوتا ہے

كه طلبه كي بجيشر زيا دوكل ،اور انحيس و طيد اركا بب أمر آت تے ،اور و واس و افان و مدرسة ارد كردوم يلم فرن رت ادرجب يبيم اندر بوتي توفريدارات. ما فظائل الدين عبد العزيز بن محمود عنبلي بغدادي كي ده كان مي آبار تي ما مان اورسودا ملف کی طرح احاویث کی بہت تی کتا ہیں بھی رہا کر تی تھیں، جن میں ہے اکٹر خود ان كى تفنيفات تحيل ،امام ابن رجب عنباني لكعتر بين:

"ان کی دو کان میں بڑی بڑی کتا میں اور ان کے اجزاء تھے،اور ان میں انظم وہ کی بیں تھیں ،جن کوانھوں نے خودجمع کیا یا ان کی تخریج کی تھی'۔ (۹۵) ا مام تقی الدین کی تجارتی وو کان سو دا سلف ہے بھری رہتی رہی ہویا نہیں مگر کتا ہوں ہے بی رہی تھی ، اور یہ کتا بیں تجارتی نبیس تھیں ، بلکہ پڑھنے پڑھانے کی تھیں ،جن میں خو داخمیں کی کہی ہو کی تھیں۔

الم ما ابو بكر محمد بن سعيد كما في جب جرجان تشريف التي قوبازار ، وسط مي اترتے اور ملم وروحانیت کے تازو مال آئے پر معوم کی جاتی واس طرت جرجان کے تا جروں کواپنے و زاراور وہ کان میں جینے ہینے ملم اُنسل ں ٹیسٹ مل جاتی اور نہایت

تے،اوران سے احادیث کا ماع کر کے سند لیتے تھے، چنال چدامام موصوف بھی جب آتے تو لوگ اس زمانہ کے ذوق کے مطابق ان سے محصیل علم کرتے تھے۔ من الاسلام الوعبد الله محمر بن اهر مروزيٌ متو في ٢٩٣٠ ها بيغ زمانه كي أن الاسلام تے ساتھ ہی بہت بوے تا جراور مال دار بھی تنے ، معلم صی نیسا ہور آئے ، آق یباں ایک آ وی کی شرکت میں تجارت شروع کی اور اس طرح تعقیم کا رفر ما کی کہ ان کا شریک تجارتی کارو بارکود کیمتا اور وہ خو درات دن پڑھنے پڑھانے اور عبادت كرنے ميں لكے رجے۔

علامه ذہبی کا بیان ہے:

" آپ نے نیسا پور جا کرایک آ دمی کے ساجھے میں یوں تجارت شروع کی کہ خو د تو علم وعبادت مين مشغول رج اورساجمي كارد بارسنبال تما"\_ (٩٣)

امام على بن عبدك جرجاني كي ذكر مين حافظ ابوالقاسم عز وسبى في تاريخ جرجان میں حماد بن زید کی زبانی ان کے استاذ ابوب کے بارے میں روایت کی ہے کہ ووائی دو کان میں بیٹے ہو طالب علم ان کے سامنے جا کر بھیٹر لگاتے اور ان کوکہنا پڑتا تھا کہ تم لوگ میرے سامنے بھیڑ لگا کر بیٹے جاتے ہوجس کی دجہ سے گا کہ نہیں آتے ،البذا تم لوگ دو کان کے اندر میرے بیچیے بیٹھا کرو ،اور دہیں ہے جو پکھے یو چھنا ہو یو حیما كرو، حمادين زيد كابيان إ:

'' ابعے ب یا زار میں ہوتے اور ہم لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کے

بیٹے ، سہیؓ نے لکھا ہے:

وای ورمیان میں بغدا دکے فقہا وہ اعیان شہر، اور تا جرمجد میں جمع ہو کر تعویت کرتے رہے'۔ (٩٩)

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ تا جروں اور دو کان داروں کوعلم اور اہل علم ہے کس قدر تعلق تھا ،اور ان کا تجارتی اور کا رو باری ذبن تعلیم وتعلم ہے کس قدر مانوس تھا۔

ابوالقاسم حسین بن جعفر متو فی ایم اوز بردست داعظ تنے ،وزّان کے لقب مضہور تنے ،وزّان الیے تخص کو کہتے ہیں ، جواجرت پرلوگوں کے تجارتی سامان تو لئے تو لآ ہے ،آپ بھی بازار میں دو کان داروں اور خریداروں کے سامان تو لئے تنے ،اور بازار ہی میں ان کا مکان بھی تھا ،نہایت زیردست عالم اور امانت دار بزرگ تنے ۔

امام ابن جوزيؓ نے لکھا ہے:

'' آپ' و سوق عطش' میں سکونت پذیریتھے بہت ثقنہ اما نت وار ، نیک اور مستورالحال بزرگ تھے''۔ (۱۰۰)

ابوالیائب عتبہ بن عبیداللہ بمدائی بہت بڑے محدث اور بزرگ عالم تھے،ان کے والد عبیداللہ وین وار تا جر تھے ،انھوں نے تجارت اور دو کا ان وار کی کے ساتھ تمیں سال تک سے زائد ہمدان کی ایک مسجد میں اما مت کی تھی ، ابوالسائب ذوق وشوق ہے استفادہ کرتے ،ان کے ذکر میں امام مہی لکھتے ہیں:
"آپ جرجان آتے تو وسط بازار میں قیام فرماتے"۔ (۹۲)
امام ابوذر میسیٰی بن احمد تاری جرجانی براز تھے، کپڑے کا کارد بار کرتے تھے ،ان کا مکان نچ بازار میں واقع تھا،اورو ہیں دو کان بھی تھی ، ہی نے تقریح کی ہے:

'' ابو ذرعیلی بن احمد بن عباس قاری بزاز جرجانی وسط با زار کے علاقے میں رہتے تھے''۔ (۹۷)

ای طرح امام ابوالحس علی بن ابراجیم آبندونی ۳۳۳ هجر جان کے وسط بازار میں سکونت پذیریتے ،اور وہیں ہے آپ کا جناز ہ لکلا۔

منہی کا بیان ہے:

"آپ کا وصال جمعہ کے دن ٹماز جمعہ کے بعد بازار جس ہوا"۔ (۹۸)
خدا ہی بہتر جانا ہے کہ جس جمعہ کو جر جان کے بازار سے علم وفضل کی میہ متا تا گراں ما بیاشی ، بازار پر کیا بتی ہوگی ، اور گا ہوں اور دو کا ان داروں نے اپنے اس مال کوکس رنج والم کے ساتھ پر دخاک کیا ہوگا اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوئی ، اور اس علی جر جا ٹی کی و فا ہے اے ہے میں ہوئی ، اور اس حادثہ فاجعہ کی خبر بغداد پہونچی ، تو وہاں کے تین سوسے زائد علا ، فقہا ، اور اس حادثہ فاجعہ کی خبر بغداد پہونچی ، تو وہاں کے تین سوسے زائد علا ، فقہا ، اور محدثین کے ساتھ دد کا ان داروں اور تا جروں نے بھی ان کی تعزیت کی اور اس غل ماور تجار فقے وہوالقاسم دار کی کی مجد میں تین ون یا یا پنج ون تک

ہمرانی کا ملان ای اجہ سے ہازار کے اندر تیا ،اور م نے کے بعد ای میں انوں کیے گئے ۔ابن جوزیؓ نے لکھا ہے:

" آپ بغداد کے بوے تا جروں میں ہے ایک تنے ، گرز کو دنیا کر کے مجد کا گوشسنجالدادر عبادت میں لگ ہے"۔ (۱۰۲)

## ایک دل چپ واقعه

ابن نفسان رازی کے والد بغدادی ووکان دار تھے ،میرے بجین کا زبان قسان ن کہتے ہیں ،میرے بھین کا زبان تھا ، میں اپ کہتے ہیں ،میرے والد بغداد کے دوکان دار تھے ،میرے بھین کا زبان تھا ، میں اپ والد کی دوکان میں بڑی ہوئی چار پائی پر جیفا ہوا تھ کے سامنے سے ایک آدئی گذرا ،میرے دل میں خیال بیدا ہوا کہ یے بغداد کا کوئی نقیم ہے ،میرا دل اس کی طرف کھنچا ، میں نے اس تھا ،ویا اس کی طرف کھنچا ، میں نے اس تھا ،ویا اس میں نے دل اس میں نے دل اس میں نے دل اس میں میں نے دل اس میں میں ہوا کہ ہے نے دل اس میں میں میں نے دل میں ہوا کہ ہے نے دل اس میں نے دل اس میں میں نے دل اس میں میں میں نے دل اس میں میں نے دل کی تو دیا در میں نے دل اس میں نے دل کے دل

بی اس کے چیچے چا ، و و آ دی مجد شونیز یہ میں گی ، جہاں اسے تین نقیر

یل ، ان کو و و دینار دے کر خود نماز میں مشغول ہوگی ، جس آ دمی کو دینا ردیا و مجد سے باہر نکلا ، میں اس کے چیچے چلا ، اور تماشا دیکتار ہا کہ و و کھا تا خرید کر الایا اور تینوں نے مل کر کھایا ، اور دو آ دمی اپنی نماز میں مشغول ہے ، جب و و آ دمی اپنی نماز میں مشغول ہے ، جب و و آ دمی اپنی نماز میں مشغول ہے ، جب و و آ دمی اپنی نماز میں مشغول ہے ، جب و و آ دمی اپنی نماز میں مشغول ہے ، جب و و آ دمی اپنی نماز سے فارغ ہواتو ان تینوں کی طرف متوجہ ہو کر کئے لگا کہ تمہیں خبر ہے کہ بیاز سے فارغ ہواتو ان تینوں نے عرض کیا ہمیں خبر نہیں ، تو فر مایا : ایک نو جو ان نے بیجھے کیوں دیر گئی ؟ انعوں نے عرض کیا ہمیں خبر نہیں ، تو فر مایا : ایک نو بیات نی ، تو ب سے نبات دے دے دے الحد للہ کہ یہ دعا متبول ہوگئی ، جب میں نے یہ بات نی ، تو ب سے نبات دے دے دے الحد للہ کہ یہ دعا متبول ہوگئی ، جب میں نے یہ بات نی ، تو ب سے نبات دے دے دے الحد للہ دعا قائی صوئی متو نی او کے تھے ، اس واقعہ میں بازار یہ برگ دعرت ابوعبد اللہ دا قائی صوئی متو نی او کی تھے ، اس واقعہ میں بازار

## عارہ فروخت کرنے والے عالم

ا تمازی کارنامہ ہے۔

امام ابوالعباس احمد بن محمد بن رومیداهبلی اندلی متوفی ایم و خابی اورعشاب کی نسبت و اقب سے مشہور سے ، جس کا مطلب میہ ہے کہ وہ گھاس اور چارہ فرو خت کرتے سے ، اور میا اوا دیث رسول میں ممبری نظرر کھنے والا جا نوروں کے لیے مفید اور مناسب گھا سوں اور چاروں کی شنا خت میں بھی بری محبری نگاہ

ے مجد تک علم وروحانیت کا جوسلسلہ نظر آتا ہے ، وہ جارے اسلاف کا

رکھنا تھا،اوراس کاروبار کے کرنے والوں پرفوقیت رکھنا تھا،علامہ ذہبی کا بیان ہے:

"آپ کو گھا سوں اور جاروں کی بری پہپان تھی ،اور اس میں وہ اپنے زمانہ
میں سب سے زیا وہ ما ہر تھے ،اور ایک مستقل دو کا ان پر بیٹے کر گھا س جارہ
فرو دست کرتے تھے''۔ (۱۰۳)

کھاس کی جس دوکان پرامام ابوالعباس ابن رومیہ اهبیلی جانوروں کا جارہ فروخت

کرتے تھے نہیں کہا جا سکنا کہ اس وو کا ن پر د بنی علوم کے خرید اروں کی بھیر

کس قدر ہوتی تھی ، یقین کرنا جا ہیئے کہ یہ گھاس بھونے کی دو کا ن نہیں ، آئے کے

بوے برے مدارس سے زیا دوعلی اور دینی فیض پیونچاتی تھیں ۔

ا مام طافظ ابوزر عدمحمہ بن عبد الوہاب انساری امام طدیث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے تا جراور دو کان دار تنے ، بلکہ بہت کی دو کا نوں اور سراؤں کے مالک بھی تنے ،اور ان میں بڑے بڑے تنجارتی کاروبار ہوتے تنے ،اور با ہر کے سوداگر آیا جایا کرتے تنے ، بعد میں آپ نے ان تمام دو کا نوں اور سراؤں کواپے لڑکوں پروقف کر دیا۔امام ہی گھتے ہیں:

سر، وں وہ پ روں پرت دریاں ہے۔ '' آپ کی کئی سرائیں اور دو کا نیس تھیں جن کو آپ نے اپنی اولا و پر وتف کر دیا''۔ (۱۰۵)

عطرفروش عالم

ابوجعفر عمر بن علی قلعی مغربی متونی الاے د بہت بڑے طبیب تھے ،مفر د اور

ر ب ووا وَں کی پیچ ن خوب تھی ، مدتوں دمشق میں مقیم رہے ، ابن سینا کی ہون کے حواثی کیصے ، اور بقراط کی کتا ب کی شرح نکھا ، اس ایا مفن کا فی مرکز ایک دو کا ن تھی ، جوم تے دم تک مرجع خاص دیام بی رہی ۔
ملاح الدین صغدی کا بیان ہے:

''لباوہ فروشوں کی لائن میں آپ کی عطر کی دو کا ن تھی ، جہاں آپ بیٹے کرعطر بھی بیچے تھے ،اور لوگوں کا علائ بھی کرتے تھے ، اور آخر عمر میں آپ چلئے پھرنے سے مجبور ہو گیے''۔ (۱۰۱)

آ خرى عمر ميں نزول الماء (موتيا بند) كى وجہ ہے آپ نا بينا ہو گيے تھے۔
امام شيخ القراء بدرالدين ابوعبدالله محمد بن احمد ابن السراح دشتی متونیٰ سام ہے ہا
علم وقر اُت اور نحو كے زير وست امام تھے ، بڑے نوك بلك كے آ دمی تھے ، متعدد
ج كيے تھے ،اور آخر عمر ميں مصر ميں آكر ايك دوكان كھو كی اور تا جر بن كر زندگی
بسر كرنے گئے۔

آپ کے بارے میں صلاح الدین صفدی کا بیان ہے:

''ف کے دھیں مصرین چلے آئے اور ایک دوکان میں تا جربن کر بیٹھ گئے''۔(۱۰۷)
تا جربن کر بیٹھ جانے کا مطلب بینبیں ہے کہ علمی زندگی سے قطع تعلق کرلیا
تھا ، بلکہ تعلیم و تعلم اور تصنیف و تالیف کی سرگر میاں اور تجارتی سرگر میاں
بہم ہو گئیں۔

امام اجن الدین محمر بن ابو بکر طبی صفار متوفی اور پاک دو برے نیک نفس اور پاک دامن بزرگ ہے ، صفاری ( تطخیرا پن ) آبائی پیشہ تھا ،اور نعلمی زندگی جس مید کام بھی جاری تھا ، بلکہ آپ کی ایک مستقل دو کان چلتی تھی ، جب بر حالے جس تو ک کے جواب دیا اور بینائی جاتی رہی ، تو دو کان بند کر دی ، آخری زمانہ بری کس میری اور پریشانی جس گذرا ۔ صفدی کا بیان ہے :

" آپ تنهارہ گیے اور ٹا بیٹا ہو کر ہر کام سے عاجز ہو گیے اور دو کا ن کوئتم کر دیا''۔ (۱۰۸)

دوکان داروں اور تا جروں کاعلمی ذوق اس قدر سقر ااور بیدارتھا کہ خریہ
وفرو شت کے کاموں ہے جب فرصت کمتی وہ تعلیم معروفیت میں لگ جاتے تھے،
اور با زار میں اتفاق ہے تعلیم وتعلم کی صورت نظر نہ آتی تو کسی قریبی درس گاو
میں پہو چے جاتے ، چناں چہ ابو محمد بن محمہ حناط مروز گ بڑے پایہ کے فقیہ ومحدث
شخے ،اور حطہ یعنی میہوں کے تا جر تھے ،اور دو کان داری کے کاموں میں ہے
جب فرصت ملتی فورا قریبی مدرسہ میں جاکردن کا اکثر و بیشتر وقت اس ملمی فضا میں
گذارتے۔

علامہ سمعا فی ان کے بارے میں لکھتے ہیں: ''ابو محمد گندم فروش ہمارے مدرسہ میں آیا کرتے اور دن کا اکثر و بیشتر حصہ ای میں روکر گذارتے تھے''۔ (۱۰۹)

پازاروں اور دوکا نول میں دینی ملوم کی دجہ ہے مسلمانوں کے پازار بھی ہ طرح مامون و محفوظ رہا کرتے تھے اور خلانے شرع امور کا ڈر نہیں رہتا تھا ،او۔ ووکان داروں سے لے کرخرید ارتک وین ودیات اور ایدان ،ایات ں باریکیوں سے واقف تھے ، چناں چہ حضرت ملی الخواص رحمة الذمائیہ کے حال میں علا مدشعرا کی نے لکھا ہے:

'' وواذان من کراپی دو کان مقفل نہیں آریت سے بلکہ درواز و بھیٹر کر مسجد میں علے جاتے ہے''۔ (۱۱۰)

علی الخواص رہمۃ اللہ علیہ اولیائے کا ملین میں سے جیں اور آپ نے بیہ بین سے فضائل و مناقب جیں ، ابتدا ، میں گھوم گھوم لرسو دا عالی لرتے ہے ، آخر میں ایک و و کا ن لے کر اسی میں مجبور کے چیک اور ہے ہے چنائی ، پڑھا ، زنبیل و غیرہ تیار کر کے فرو خت کرتے ہے۔

روغن فروش عالم

امام ابوعبد الله محمد بن حارث قیروانی مغر نبی نے اندلس میں خلیفہ تھم بن عبد الرحمٰن کے بہاں بڑا مرتبہ حاصل کیا اور اس کے لیے مالکی ند ہب میں کتا میں لکھیں ، نیز اندلس اور افریقہ کی تاریخ نکھی ، تھم کے انقال ب بعد جب حالات نا سازگار ہو گیے تو ایک دو کان میں بیٹے کرروغن فروشی کرنے گئے ، ذہبی کا بیان ہے:

'' نظم کی موت کے بعد محمہ بن حارث مثمان ہو گیے ، یہاں تک کدا یک ۱۰ کان پر بینے کر تیل فروشت کرنے گئے''۔ (۱۱۱)

دلالوں ،حمالوں اور گماشتوں کاتعلیمی تبلیغی ذوق

بازاروں میں ملمی اور تعلیمی سرٹری کے نتیجہ میں دوکان داراور تا جرول کے ملادو
تجارتی کارو بار سے تعلق رکھے والے ہر طبقہ میں دینی علوم کا شوق ہوا واور اس
میں دین کے بڑے بڑے ایام پیدا ہوئے ، خامس طور سے جو بازار میں کا م
کرتے تھے ،ان کو و ہاں کے ملمی ماحول سے خوب استفادہ کا موقع ملا ، چناں چہ
مکا شتوں دالالوں ، وڑا نوں اور حمالوں یعنی مردوروں میں خوب علم پھیلا اور
ان میں دین کے بڑے بڑے علم و پیدا ہوئے۔

للماشتوں اور ولالوں میں علم ونفل کی ایک اور مثال نئے ،امام ابومحمر بیقوب بن صالح سیرانی متو فی ۲۳ سے زیر دست محدث و فقیہ تھے ، ان کے پیس احا دیث کا بڑا ذخیرہ تھا ، ان کے متعلق ابن جوزیؓ نے لکھا ہے :

''آپاراٹی اور ہندوستائی تا جروں کے سامان فروخت کرتے تھے'' بینی آپ ایران اور ہندوستان کے مال کے دلال اور کما شتہ تھے اور ان کی نکائ کرتے تھے۔

ابوحفص عمر بن عبد الله بن عمر بن تعويز دال كي نسبت مشبور جي ، مشبور علا ،

ابوالقاسم ایرانیم من میرانوا در من میر من باب بغداد در جی دار تے .

پر فی محدث سے بھر بن میراند شافعی دیے و سادر سے در ایس در تی و ایست در تی در ایست در تی در ایست در تی در ایست در تی در ایست با در

وزان ان او گول و لیتے تلے جو ہزار ش اندت پالا کو س سے ماہ نواہ وزن کیا کرتے تلے ، جیسے جہار سے بہاں بڑے ان شروں شن سونے چو ندی تو لئے والے ہوتے ہیں ، جو ذمہ داری کے ساتھ وزن کرکے بتائے تیں ، اور اپنی فیس لیتے ہیں۔

جارے تنے ، پشت پر ہو جو تھا ،اور رائے میں ایک آیت کی تغییر پر گفتگو لر تے ہوئے چلے جارے تنے۔

مثرکان تمال تا بھی ہیں، آپ نے حضرت ابو ذر غفاری ہے روایت کی ہے۔
ابوموی ہارون بن عبد اللہ بن مروان جمال زیر دست محدث ہے، ان
کے صاحبزاوے ابوعران موی بن ہارون تمال پہلے بازار ہیں بزازی کا کام کرتے
تے، مگر بعد میں یہ کام چھوڑ کرمز دوری اور بار برداری کر کے کھاتے ہے۔
باپ جیے دونوں حضرات تمالی کرتے تھے اور رزق طال طاصل کرتے تھے،
دونوں نے وقت کے بڑے بڑے انمہ دین سے علم حاصل کیا، اور دونوں سے
علی نے اسلام نے تحصیل علم کی، ہارون حمال کا حال بقول ابراہیم حربی یہ تھا:
"ہاردان بن عبداللہ حمال نہایت سے تھے، اگر بالفرض جموٹ بولنا طال ہوتا تب
"باردان بن عبداللہ حمال نہایت سے تھے، اگر بالفرض جموٹ بولنا طال ہوتا تب

حضرت دافع بن علی حمال بہت بڑے عالم و فقیہ ہونے کے ساتھ بڑے عابد و زاہد سے ، بیت اللہ کی مجاورت اختیار فر مائی تھی ،اور وہیں انقال کیا ،امام ابواسحاق شیرازی اور اہم ابویعلیٰ فراء نے آپ ہے تخصیل علم کر کے فقہ و صدیث میں امامت کا درجہ پایا ، آپ بار بر داری اور مزدوری کر کے جواجرت پاتے ،اس میں ہے ان دونو ل حضرات کو بھی دیتے ،اس میں جان دونو ل حضرات کو بھی دیتے ،اس وقت یہ دونوں حضرات امام رافع بن علی حمال ہے تعلیم حاصل کر دے ہے۔

الم معالى فالمات

۱۰ ٢ پ حمالی اور بار برداری کرتے تے ،اوراس کی اجرت سے ان دولوں ی فرج کرتے تے''۔ (۱۱۲)

جس قوم كے جمال اور مزوو رحلم وفعنل ميں بيد مقام ومر جبر منت سنتے ، اس قوم سے بازار بقينا والا علوم سنتے ، اور ان كا تمام كارو بار اور نريد وفرو است كا ، نكا مدهلم اور وين بين حال الله منظم منافل منظم ماور ويا تمام كارو و بازار ميں جي شائل منظم موتا تمام يون بين مين موتا تمام يون بين مين موتا تمام يون بين مين مرجع شے۔

ووسرے کا تام بھے معوم نیس اور خباب سے بناہ کی اور بنان کے بیان با ا

حطرت عمر من بيان كيا ب كه جب ووان تي كم بهو في قرو يلها الدين اور بهنو كي دولوں جينے ہوئے آن كاورس لے رہے تے وآپ نے فرما با

> " بیلوگ جینے ہوئے محیفہ پڑھ رہے تھ"۔ ابن ہشام نے بھی اس کی تصریح یوں کی ہے

" خباب بن ارت فاطمہ بنت خطاب کے یہاں ما اران کو آر آن پڑھاتے تھے '۔ (۱۱۱) ای طرح کی زندگی میں مستضعفین اسلام جب پسپا اراپ اپ کمہ وں میں اور وارار قم میں دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔

ین وار ارقم من کی زندگی میں اسلامی تعلیم کا سب سے بیز امر کز بنا، کفار قرایش اللم الله میں وار اور اور الله میں اسلامی میں بنا ہ لیتے تھے اور جھپ ارتعلیم وتعلیم وتعلیم کا سلسلہ جاری فر ماتے تھے، اس میں تقریباً عیالیس سحا بہ کرائم قیام پذریہ تھے ، جن میں مرد وعور تھی سب ہی شامل تھے۔

ارقم ك كر كاليدرساسان تارئ من بزى اجميت ألمت باور" وار الاسام" ك

## ئىينى بىلىنى بىلىنى ئىلىنى بىلىنى ئىلىنى بىلىنى ئىلىنى بىلىنى ئىلىنى ئىلىن

و بی تعلیم کی بہترین درس کا دسلمانوں کے گھر ہیں اور یہاں پر جوتعلیم دی جاتی ہے،
وہ بہت ہی کامیا ب اور مغید ٹابت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے بمیشہ دی تعلیم کا انتظام اپنے گھر وں میں کیا ،اور اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دی ، جی کہ جب مکا تب اور مدارس کا با قاعدہ رواج ہوا، اور محلہ محلہ صحدوں ، مکتبول اور مدرسول میں تعلیم ہونے گئی ،اس وقت بھی گھر کی تعلیم جاری رہی ،اور اس سے بڑا فائدہ ہوا۔
جامعہ دارا ارقم

رسول الله علي خير في المسلم پلے كى معجد يا مدرسه ميں جارى نہيں فر ما يا ، بلكه ايمان لا نے والوں كوان كے كمروں ميں تعليم ولا كى ، چناں چه مكه مكرمه ميں جب حضرت عمر كى بہن فاطمه بنت خطاب اوران كے بہنو كى سعيد مسلمان ہوئے توان كى تعليم كا بندو بست ان كے كھر ميں كيا گيا ، جہاں دومحا في رسول خباب بن ارت اور دوسرے ايك صاحب تعليم ديتے تھے ، حضرت عمر اپنے ايمان لانے كے سلملہ اور دوسرے ايك صاحب تعليم ديتے تھے ، حضرت عمر اپنے ايمان لانے كے سلملہ ميں سے واقعہ بيان كرتے ہيں :

'' رسول التعلیق مسلمان ہونے والوں کوایک ایک دو دوکر کے کسی صاحب دیشت مسلمان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، اور بیلوگ اس کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے چنال چہ آپ نے میرے بہنوئی کے پاس بھی دوآ دمی بھیجے، ایک تو خباب بن ارت تھے "وارسعد بن نعیمه" بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، چوں کہ مفرت سعد بن نعیمہ جمرو تھے، گر میں بیوی بچنبیں تھے، اس لیے جومہا جرین مدینہ میں مجر و تھے اور ان کے بال بچ میں تھے، ان کے لیے آپ کا بیرمکان مدرسداور دارالا قامہ تھا۔

ای طرح مدینہ کے اور کی مکا نوں میں جبرت سے پہلے با قاعدہ قرآن کی تعلیم بوری تھی بنونجار، بنوعبدالاشہل، بنونظر اور بنوئر، بن موف کے محلے اور ان کے محلے اور ان کے محلے ماس طور سے تعلیم کے مرکز تھے، مدینہ کی ان خاتی ورس گا ہوں کی اس قدر شہرت ہوئی کہ ان کے معلم کو مقری کا لقب مل سیاور ان کو باقاعدہ معلم ومقری کے شہرت ہوئی کہ ان کے معلم کو مقری کے لقب سے پکاراجانے لگا، چناں چہ مفرت مصعب بن میں جب بہدینہ سے قلیم خدمات انجام دے کر مکہ واپس آ کے ، تو مقری کے خطا ب سے بکار سے جانے گئے تھے۔ معرت براہ بن عازب کا بیان ہے کہ رسول الشفائی کی مدینہ میں تھریف آوری سے سیلے بی میں نے طوال مفصل کی سور تیں زبانی یو دکر کی تھیں۔

اس کے بعد جب تمام صحابہ مکہ ہے ججرت کر کے مدینہ چلے آئے اور ہر ہر مسجد میں تعلیم کا باتظام تھا ،

تعلیم کا با قاعد ہ انتظام ہوگیا ،اس وقت بھی انسار کے گھر وں میں تعلیم کا انتظام تھا ،

اوراصحاب صفہ تک ان کے یہاں تعلیم حاصل کرنے جایا کرتے تھے ،حتی کہ وہر ہے آئے والے بعض ونو وکی تعلیم بھی انسار ہی کے گھر وں میں ہوا کرتی تھی ،صحابہ کرام میں انسار اس کام کے لیے مشہور ونتخب تھے۔

با ہر ہے آ کرمسلمان ہونے والے وفو دکی تعلیم کے لیے یا تو انھیں میں سے ایک فخص

لقب سے یا دکیا جاتا ہے، اس مدرسہ کا نقشہ میہ ہے:

"انصار کا شایدی کوئی گھر ناایبار ہا ہوجس کے افراد مسلمان ندہوئے ہوں بشر فائے انصار مسلمان ہوئے ہوں بشر فائے بت انصار مسلمان ہوئے اور کو نے این این این جو مسلمان ہوئے اور ان کے معاملات توڑ ڈالے اور ان کے معاملات درست ہو گے"۔ (کاا)

اجرت سے سلے جن گھرول میں تعلیم ہوری تھی ،ان میں اوارسعد بن ضرارہ " کی طرح

کو جو قرآن جانتا تھا ، علم بناویا جاتا ویا گار جا معدصف کے فار فیل اور جہا و سے آل میں سے آدی ساتھ کر ویا جاتا جوان کی استیوں میں جا کر ان کے گھر وس پر تعلیم و یا ، اور اگر محید بن جاتی تو اس میں تعلیم کا انتظام کیا جاتا واس طری ملک م ب لے مختلف علاقوں اور قبائل میں گھر یلو مکا جب کاروائی عبدر سالت میں عام او کیا تھا ، جن میں دین کی کمل تعلیم دی جاتی تھی ۔

بعد میں جب میا جداور جوامع میں تعلیم کا متعلّ انظام ہوگیا ،اور ہا جہنمی آ بانی سے ان میں جب میا جداور جوامع میں تعلیم کا متعلّ انظام ہوگیا ،اور ہا ان مراز ول سے ان میں جا کر کتاب وسنت کا درس لینے لگا تو بہت سے علما و نے ان ان مراز ول میں تعلیم و قدریس کا سلسلہ شروع کیا گر اس کے بعد گھروں میں پڑھنے پڑھانے والے سلسلہ جاری رہا ،اور علوم نبوت کے طالب اسا تذووشیونے کے گھروں پر حاضر ہوا۔
تعلیم حاصل کرتے تھے۔

حفرت عبدالله بن عبائ كابيان ب:

"جب میں سنتا کوفلاں فخص کے پاس صدیت ہے تو اس کے مکان پر جا کر جیفار ہتا اور جب وہ نکلٹا تو دریافت کرتا طالاں کہ آگر میں اے بلانا چاہتا تو نو را بلالیا لرتا"۔ (۱۱۸) حضرت این عہائ کا طلع درس مجبر حرام میں زم زم کے قریب ہوتا تھا کر آپ کا محمد میں دم رتا تھا اور عراق و فیر و تک کے طلبہ بڑی تعداد میں گھر بھی طالب علموں ہے معمور رہا کرتا تھا اور عراق و فیر و تک کے طلبہ بڑی تعداد میں گھر بتعلیم حاصل کرنے آیا کرتے تھے ،اس موقع پر ایک دافتہ ہے گابل ہے ایک دن عبد اللہ بن صفوان نا می ایک فخص حمد ہے عبد اللہ بن عباس کے مکان ہے ایک دن عبد اللہ بن عباس کے مکان ہے

فان مصمك من الأبنام ها رعه لم سلك ممك على المبنا و لا دوى الحن اكرة بالولى مسيرت من في ما ين ووال ال

یے زمانے خت نتنے کا تھا، شام ، عراق اور تجاز کا اص وامان ہر وقت خطرے میں رہتا ہی حضرت ابن زبیر گوخطرہ تھا کہ کہیں اہل عراق یہاں جمع ہو کرکوئی سازش نہ کریں ،اس واقعہ سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ابن عباس کے مکان پر بیرو نی طلبہ کی کس قدر بھٹر رہتی تھی ،اوران کا علقہ کورس کتنا وسیع تھا ،حضرت نافع مولی ابن عمر کا گھر بھی اہل مدینہ کا وارالعلوم تھا، وہاں پر طلبہ حاضر ہو کرعلم حاصل کرتے تھے،امام مالک کا بیان ہے:

مدینہ کا وارالعلوم تھا، وہاں پر طلبہ حاضر ہو کرعلم حاصل کرتے تھے،امام مالک کا بیان ہے:

مدینہ بیان کیا کرتے تھے "۔

امام ما لک کی نشست ان کے گھر میں بھی ہوا کرتی تھی ، جہاں مشرق ومغرب کے طالبان علم آتے اور چشمہ علم سے سیراب ہوتے ،آپ کے مکان سے جاہ وجلال فیکٹا تھا ،عبد الرحمٰن بن واقد کا بیان ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں امام مالک کا در وازہ دیکھا ہے کہ جیسے وہ کسی امیر وحاکم کا در وازہ ہے ، امام مالک کے کاشانہ کی یہ در کا ڈور کی امیر وحاکم کا در وازہ ہے ، امام مالک کے کاشانہ کی یہ در کا گاہ ہزی پر وقار اور باعظمت ہوا کرتی تھی:

" آپ اپ گریں اپ گدوں پر بیٹا کرتے تھے اور آنے والوں کے لیے داکیں ہاکیں تکے اور مند پڑے رہا کرتے تھے''۔

آپ کے گھر کی بینلمی مجلس علم وحلم اور وقار کی مجلس ہوتی تھی ، آپ بہت ہی بارعب اور باوقا شخص تھے مجلس درس میں سی تشم کا شور اور نداتی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی بلند آواز کرسکتا تھا ، جب تک ایک حدیث کواچھی طرح بیان نہ فرمالیتے ووسری

مدیث کے سوال کا جواب نہیں دیتے ، بھی بھی سی طالب مم سے پر صنے و کہتے مہیں نامی آپ کے کا تب فاص سے ، جنھوں نے آپ کی کتابوں کولکھا تھ ، وہی ، م طور سے طلبہ کی جماعت کے سامنے پڑھتے ، اور جب کہیں غلطی کرتے تو امام صاحب ان کولقمہ دیتے ، حاضرین مجلس میں ہے کسی کی مجال نہ تھی کہ آپ کے قریب ہویا اپنی کالم ہوں ہے کسی کی مجال نہ تھی کہ آپ کے قریب ہویا اپنی کتاب میں دیکھے اور نہ ہی رعب وجلال کی وجہ ہے کوئی سوال کرنے کی ہمت رکھتا تھا۔
آپ کی تشریف آوری سے پہلے عود واگر ساگایا جاتا اور جگہ جگہ بھے رکھے جاتے ، آپ اندر سے کپڑے بدل کر اور خوشبولگا کر نہایت حکم وقار کے ساتھ آتے اور صدر آپ اندر بی بیٹے جاتے ، آپ نہایت نفاست پند ،خوش پوش اور ہا ذوق ہے۔

خلیفہ وقت کی حاضری ایک عالم کے در بار میں

ای جلس میں ایک مرتبہ فلیفہ ہارون رشیدا ہے دونوں لڑکوں کو لے کرحاضر ہوا،اور عرض کیا کہ آپ خورہمیں حدیث پڑھ کرسا ہے ، آپ نے فر مایا: مت ہے ہیں نے کسی کو پڑھ کرنہیں سایا ہے بلکہ لوگ میرے سامنے حدیث پڑھتے ہیں، بین کر ہارون رشید نے کہا کہ اچھا آپ حاضرین مجلس کو با ہر نکال دیں تا کہ میں خود آپ کے سامنے پڑھوں، آپ نے فر مایا کہ اگر بعض خاص لوگوں کی خاطر عام لوگوں کوروک دیا جائے گا، تو خاص لوگوں کوکوئی فا کہ و نہیں ہوگا، یہ کہہ کرمعن بن لوگوں کو پڑھے کا تھے کہہ کرمعن بن عیدی کو پڑھے کا تھے دیا اور ہارون رشید نے مع دونوں صاحبزا دوں کے طلبہ کی صف میں بیٹھ کرساع کیا۔

ان کی جلس ورن بوک پر قنلو دو با روب دو اسر فی تقی دآب درس کاه بین نیافته ل کاس میاکرت مصلے نی قلم قراشت مصاور نداختا جیف سیت تصر بطلبین می موش اور سکون کا پیمال تھا کہ گویا ن سے موس پر چڑی ہے یوہ و فماز جس جیس ۔

الم ابوائس على بن جعد بائى بغدا ، ئى زبر وست ما فظ حديث تے ، مجلس ورس ش زبائى احادیث كا اطائرا و رہتے تے ، آپ تے مر میں ورس و قدر نیں اور بحث ، تحقیق علی جوائر قی تعیں بہ اوقات محدثین كی بنما عت اچا نك ان كر جل جائى ، تو فوراً كھانے كا انتظام ، وتا پحر فراغت ك بعد على مباحث شروس ، وت و بنا ب چه خلف بن سالم كا بيان ہے كہ ايك مرتبہ ميں اور امام احمد ، الحق اور ابن معين ، جل بن جعد كے تحر پہو نچ ، انھوں نے اپنى كما بين تمار ب ما سے لاكر ركا ، ميں اور ذو دا ندر جعد كے تحر پہو نچ ، انھوں نے اپنى كما بين تمار بيان مرائع مرائع و اندر ہمار ب ما سے لاكر ركا ، ميں اور خود اندر ليے فرصت مجھ كركم بين و كيمنے لگے تو ان كى تمام كما بوں جس جميں صرف ايك غلطى على ، جب بم لوگ كھا تا كھا كر فارغ ہو مي تو على بن جعد نے كہا كہ ان و كما ہے ؟ پھر جوا حاد ہے ہم نے نكھی تھيں ، ان سب كو زبانى بيان كر ديا ۔

امام ابوعبد اللہ محمد بن را فع قشری نیسا بوری کے متعلق جعفر بن احمد کا بیان ہے کہ میں نے محد ثین جس ان سے زیادہ با جیبت سی کونبیں دیکھا ،ان کا صلفتہ درس ان کے میں نے محد میں صنوبر کے درخت کے بینچے ہوا کرتا تھا اور علما ،ان کے سامنے حسب مراتب بیسے تھے ،امیر طاہر کی اوال دہمی اپنے حشم و خدم کے ساتھ اس میں شریک ہوتی تھی اور

المبنى والم الم الم المراح المن شباب زبرى مرفى الني مكان من الراب والمراح المن المراب والمراح المن المراب والمراح المراح المراح

" مربة قان ايك كام من فصديد منوره بعيجا توجى مديدة كراليك مكان مي الراء ويحا كراليك مكان مي الراء ويكو كال الم الراء ويكو كرديا" - ما تعديد بين مناشره ما كرديا" -

ما فظ صدیث امام ابوالا حوص سلام بن سلیم کوئی بڑے تھیج سنت اور عابد و زا ہم تحد ث سے ،ان کا گھر محد ثین ہے بحرار ہتا تھا ،اور اطراف و اکناف کے علما ، دری صدیث کے لیے وہاں آتے تھے، ووا پے حلقہ دری ہے ایسے لوگوں کوا تھا دیے تھے جن کے ہارے میں معلوم ہوجا تا کہ ان کو صحابہ ہے نفرت ہے ،امام فرجی کا بیان ہے: " جب ان کا مکان محد ثین ہے بھر جا تا توا پے صاحبز اوے سے فر ماتے کہ دیکم

ان میں جوسحابہ کوسب وشتم کرتاہے،اے نکال ہاہر کرد"۔
اہام عبد الرئمن بن مبدی بھری حافظ عدیث اور اہام جرح و تقدیل ان کے گر پر جومجلس درس ہوتی تھی اس میں دین ودنیا دونوں کی باتمی ملتی تھیں ،ایوب بن متوکل کا بیان ہے:

" جب ہم دین و دنیا کو تکجا دیکھنا جا ہے ، تو ابن مہدی کے گھر پر چلے جاتے ہے"۔

سب پراس طرت خاموثی طاری ہوتی تھی جیے ان کے سروں پر پرند بیٹا ہوا ہے. آپ خود کتاب لے کر پڑھتے تھے، کی کوبولنے کی مجال نہیں ہوتی تھی ،اور نہ کولی مخص مسكرا سكتاتها ، الركوكي بلاوجه بولاتو مجلس سے اٹھ جاتے تھے۔ (١٢٠) ابو الحسن على بن احمر طبيب بغدا دى حلم طب ادرادب مي مشهور تھے، دنيا وي ائتبار ے بھی صاحب وزت و جاہ تھے، اور لوگ ان کے تھر پر آگر ان سے پڑھتے تھے۔ قاصى القصناة بدر الدين ابوعبد الله كناني حموى شافعي قاصى اورمحدث ونقيه مون کے ساتھ زبر دست خطیب اور انٹا ء پر داز تھے، مناصب جلیلہ پر فائز تھے،مصریں جائع ناصری کے پاس ان کا مکان تھا،جس میں صدیث کا درس ہوا کرتا تھا،اور محدثین کی جماعت اع داجازت کے لیے حاضر ہوتی تھی ، چناں چے ملاح الدین صفدی نے علماء کی ایک جماعت کے ساتھ ای کھر میں آپ سے صدیث کا ساع کیا تھا۔(۱۲۱) المام الوعبيد الله محمد بن عمران مرزباتي محدث ادراخباري داديب تهيم، بهت ي كابول کے معنف تنے ،ان کے اسا تذہ اور شیوخ ان کے مکان پر آتے اور وہ ان ہے تعلیم حاصل کرتے ،اور ان کومعلو مات بھی بہم پہو نچاتے ،اس طرح کو یا ملی تذكره بواكرتا قفا

ملاح الدين مغديّ في كما ب:

'' ان کے اسا تذوان کے گھر پر جاتے اور وہ ان کواحا دیث سناتے اور ان سے احادیث سنتے''۔

## طلبے لیے لحاف کا انظام

آپ کے مکان پر جمیشدار باب علم وفن اور اہل کمال کی جماعت رہا کرتی تھی، اور اس کی شب باشی کے لیے لحاف اور بستر وغیرہ کا کمل انظام رہتا تھا، مغدی نے لکھا ہے ''ان کے پاس بچاس عدد لحاف اور بستر تھے، بیان اہل علم کے لیے تیارر کھے بات میں جوان کے یہاں رات کور ہے تھے''۔ (۱۲۲)

جب عضد الدولدان كے گھر كے سامنے سے گذرتا تو دروازے پر كھڑا ہو جاتا، يہاں كے كه آپ با ہرآتے ، تو سلام كر كے آگے بردھتا۔

ابوعبدالند محمد بن نعمان ، ابن معلم ك لقب مصفه رئيل شيعول ك فرقه اماميك في تقريب ك فرقه اماميك في تقريب كى كئ كتابول ك مصنف تقريبه وه اپنا كمريس بحث ومناظره كى مجلس منعقد كيا كرتے تقے ، جس ميں بغداد كے بر كمتب خيال كے علماء جمع ہوتے تھے۔ ان كے تذكره ميں لكھا ہے:

" ابن معلم کے مکان واقع" دریبدریا ت" میں بحث ومباحث کی مجلس منعقد ہوا کرتی تھی، جس میں تمام علاء حاضر ہوتے تھے'۔

الم ابویوسف یعقوب بن شیب بھر کُنَّ کم بحدث ونقیہ تھے علی بن عاصم، یزید بن ہارون اور عفان بن سلم وغیرہ سے حدیث پڑھی تھی ، آپ نے '' مندمعلل'' کاھی تھی ، جو مکمل نہ ہوسکی ، اس مندکی تالیف کے سلسلہ میں ان کا گھر دار العلماء بنار ہتا تھا ، جو لوگ اس مندکی تبییض پرمقرر شے ،ان کے داسطے گھر میں جالیس کیا ف رہتے تھے ،

میں اس جیز کو چھیا ہے رکھتا ، جے اللہ تعالیٰ نے جھیایا ہے ، اور سبنے کے کہ یں بی ال تہ معنیں ہوں ، جس کی ہر حالی کا ذکر ابوعیان نے ابھی بیان کیا ہے ، اگر بجھے یہ نیال تہ ہوتا کہ کسی دوسرے پراس کا شبہ ہوجائے گا ،اور شبہ کرنے والا الملطی کر ہے گا ، تو یقین علی ہے جس اس جیز کو چھیا ہے رکھتا ، جسے اللہ تعالیٰ نے چھیایا ہے ، یہ کہ کر ابو بکر مستملی نے میں اس جیز کو چھیا ہے دروازے پر بہا مع معجد کا رخ کیا اور جب اس کے دروازے پر بہو شجے ، تو سب بچونقراء اور مساکین کودے دیا۔

افظ حدیث ابو بر حجر بن نصر جار دوگ شیخ وقت سے ،ان کا خاندان علائے احزاف کا مرکز تھا ،امام محمر بن سی فر ہلی اپنی جلالت شان کے باوجود تصنیف و تالیف میں مبارت وعر بیت میں ان ہے مدو لیت سے ،اوران کے گھر بی پر رات گذار تے سے ۔ امام قاضی ابوعبداللہ حسین بن اساعیل محالی بغدا دی ساٹھ سال تک کوف کے قاضی شے ، حافظ صدیث ہوئے کے ساتھ ساتھ بڑے عابد وزاہم سے ۔ ان کی مجلس ورس و الما ، میں دس دس بزار طالب علم جمع ہوتے سے ،قضاء ہے مستعنی ہوکرانے گھر میں الما ، میں دس دس بزار طالب علم جمع ہوتے سے ،قضاء ہے مستعنی ہوکرانے گھر میں فقدی مجلس ورس قائم کی ،جس میں ارباب علم ونظر بڑی تعداد میں آتے ہے۔ امام محالی کا گھر اہل علم وفضل و کمال کا مرکز تھا ، ابن جمیع غسائی کا بیان ہے کہ محالی کا کے یہاں امام مفیان بن عیدید کے ستر شاگر در ہاکر تے ہے ۔ (۱۲۳)

تبليق عليى ر ترميال مبد ملت عي تا کمل رہے کے باوجوداس مند پران کودی بزار دینارفرج کرنے پڑے تھے معریں صرف مندایو بریره کا نسخد یکها گیاتها، جودواجزاء میں تھے، محدث از بری کا بیان ہے: " بجے خبر ملی ہے کہ یعقوب کے گھر میں جالیس لحاف تھے، جن کو انھوں نے دار قیمن ك ليے خاص طور سے ركما تما ، جومندكى تبيين اور نقل كے ليے متعل طور سے رجے تے، اور مند کی محیل پردس بزار دینار صرف کیے "-علائے سلف کے کمر صرف والاخلوم بی نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ وہ بڑی بڑی علی ا کا ڈمیاں اور دائر ۃ المعارف بھی ہوا کرتے ،جن میں تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف وتا لیف کا کام نہاے اعلیٰ بیانہ بر ہوتا تھا، اوران میں بہت سے علما ومشغول رجے تھے،جن کے قیام وطعام کا انظام صاحب فاندکی طرف سے کیا جاتا تھا۔ ابوعمرواحدین مبارک زابدستملی نیسابوری نے چین سال تک علاء اورمشائخ کی مجلس درس میں املا کرایا ہے اور ان کی آواز کوطلبا وتک پیو نیچا کر احا دیث لکھوائی میں،ووایک مرجبامام وقت ابوعثان سعید بن اساعیل کے مکان پراس حالت میں مے کہ ان کے بدن پر میٹے برانے کپڑے تھے،ان کا بیاحال دیکھ کر ابوعثان رودئے، اس کے بعد مجلس درس منعقد ہوئی ،اوراس کے برخواست ہونے کے وقت ابوعثان روکر الل مجلس سے کہنے گئے کہ آج ایک شخ میرے یہاں آئے ،جن کا زراحال دیکھ کرمیرادل

بريشان موركيا ب، أكراس جكدان كانام لينا خلاف ادب شموتا بتو يس ان كانام ليتا\_

" بین کرلوگ انگوشمیان، پیسے اور کیڑے ابوعثمان کے سامنے ڈالنے لگے"۔

المراج ا

المجدر كرام عام طور سے فرصت كے اوقات با بيرنكل جائے اور داستوں بيل بينے او براستوں بيل بينے او براستوں بيل استم كى باستم كى باس ملى بنا كر اور استوں بيل اس متم كى ملى بليس منعقد بواكر تى تھيں ، اور فرصت كے اوقات ، ان شاہرا ہوں كى دوس كا بوں بيس كذر تے تھے۔

دهرت ابوطلي عدوايت ب:

" بم لوگ محوں میں بیٹ رصدیش میان کرتے تھ"۔

ايكرجانات عادم عدس الشكاكا كالدر مواق آب في كر عدد

'' تم لوگ تملی اور بلند جگہوں پر کیوں جیٹے ہو؟ آئندہ سے ان مجلسوں سے بچا کرو''۔

ابوطلی نے مرض کیا کہ یارسول اللہ ہم یہاں یکا رئیس بیٹے ہیں ،اور نہ یہاں بیٹے نے اور نہ یہاں بیٹے نے اس کے آنے جانے والوں کا کوئی نقسان ہے بلکہ اسم لوگ یہاں بیٹے کرویٹی ندا کرو اورا حادیث سے مطل رکھتے ہیں "۔

راستوں کے حقوق

یہ کن رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ تو گھران راستوں کے حقوق بھی اوا کیا کرواور وہ

عقوتی میرین (۱) نظر نیکی رمن (۲) سدم (۱ بواب ین (۳) در انگی شفه ری یا مطوق میرین (۳) در انگی شفه ری یا میان مطرحت او سعید خدری مت به راه ماید میرین به راه ماید میراند. میراند می

٥٠ خبر دارتم نوگ راستول پرند جینا کردائي

آپ کی فہمائش کا احترام کرتے ہوئے محل ہارام نے عامرراستوں و ان مجلسوں کی علمی افادیت کو ان الفاظ میں خلاہر کیا ۔

" یارسول الله الجمیل آلیک میل فرمت سے بیٹھ سر حدیثیں بیان سرنے سے ہے۔ ضروری ہے"۔

رسول النسطين في فرما يا كدا جماتم لوكول وان مجلسول مين بينون ي ب، تو اس في حقوق ادا كيا كرو ، صحابية في موض كيا كداس كے حقوق كيا جير؟

َ آپ ئے فر مایا (۱) اُنظر نیجی رکھنا (۲) اذیت دیئے ہے رکنا (۳) سلام کا جواب دیتا (۳) اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ (۱۲۳)

نیز رسول الله علی نے چے پھر نے سفر میں دمنر میں اسلام کی دعوت اور تعلیم عام فریائی ہے، اور چلتے پھر نے سخا بر کرام اور رسول النسطین کے ندا کر ہے ہوا کر نے سخے آ کے جا کر مسلمانوں نے راستوں اور کلی کو چوں کو دار العلوم بنایا ،اور علم وین کی صحوفی ہے ویرانوں اور محرائ کو بھر دیا ،اس سلسلہ کے چند دا تعات ملاحظہ ہوں:

مر جمان القرآن حضرت عبد اللہ بن عبائ کے خلام حضرت عمر مدمتو فی دے والے حکا مر حمان القرآن حضرت عبد اللہ بن عبائ کے خلام حضرت عمر مدمتو فی دے والے حکا

سعدائن فی مریم اینے و موں کی زوفی ان کے ورے میں تقل کرتے ہیں جب امام عمرو بن حارث معریٰ گھرے تھے تو ہم مف ورصف آومیوں کو ویکھتے جو ان سے قرآن ، حدیث ، فقہ ، شعر، عن اوب اور حماب کے ورب میں سوالات کرتے تھے''۔

دینی وتلمی سفر

الم بخاری نے بھین میں حضرت عبداللہ بن مبارک کی تصافیف کوزبانی یو رہا ہور البے شہر کے شیوخ سے روایت کرنے کے بعد اللہ دیں اپنی مال اور بجن کے ساتھ طلب حدیث کے لیے سفر کیا اور بلخ ، بغدادہ کمہ ، بھر وہ کوف ، شام ، مسقلان ، جمس ، اور ومثن جا کر وہ اللہ حدیث کے لیے سفر کیا اور بلخ ، بغدادہ کم فرمایا ، ای دوران سفر میں راستہ جیتے تیا م ومثن جا کر وہ بال کے شیوخ سے تحصیل محم فرمایا ، ای دوران سفر میں راستہ جیتے تیا م فرماتے اور تعلیم حاصل کرتے ، تصغیف و تا لیف کا کام یعی کرتے ہے جبکہ ابھی رکھیے مربا کے اور تعلیم حاصل کرتے ، تصغیف و تا لیف کا کام یعی کرتے ہے جبکہ ابھی رکھی نہیں اٹھ ری تی کا در چرے پر بھین کھیل رہا تھا ، امام بخاری کا بیون ہے:

'' جب میں نے ۱۱٪ موش سفر کیا تو صحاب و تا بعین کے تصفی اور اتو ال کوم تب و مدون کرنے گا ، یہ عبداللہ بن موک کی امارت کا ذمائ تھا ، ان بی دنوں میں نے ابنی مدون کرنے جا تھ ٹی راتوں میں رسول اللہ علی ہے کے حرار مقدری کے پاس کھی شروع کی تھی '۔ مدون کرنے جا تھ ٹی راتوں میں رسول اللہ علی تھی ہے کہ حرار مقدری کے پاس کھی شروع کی تھی '۔ وہ بھی واقعہ

راستہ جلتے بھرتے تعلیم و تعلم کے سلسلہ میں ذیل کا دا تعہ بہت بی معنی خیز ہے،اور اس میں اس طرح کی علمی سر گرمی اور زوق وشوق کی افا دیت فلا ہرہے ، واقع دهرت الوب مین ان کرتے ہیں کہ جمل نے دهرت عکرمہ سے ملئے کے لیے مستقل سنر کا ارادہ کیا ،گر اتفاق ہے دہ جمجے بھرہ کے بازار جم اس طرت سلے کہ گدھے پر سوار تھے، لوگوں نے بتایا کہ بی عکرمہ موٹی ابن عب کٹ جیں ، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گردلوگوں کا جمع ہوگی ، جمل بچھ سوالات کرنے کے لیے گھڑا ہوا گر مارے دیکھتے ان کے گردلوگوں کا جمع ہوگی ، جمل بچھ سوالات کرنے کے لیے گھڑا ہوا گر ما ان رعب ددا ب کے بچھ نہ پوچھ سکا ، اور جر بات میرے ذبین سے فکل گئی ، آخر جمل ان کے گدھے کے پہلو جس کھڑا ہوگیا اور لوگ ان سے تعلی و دینی سوالات کرتے جاتے تھے اور جس ان کے جوابات یا درکہ تا جاتا تھا۔ (۱۲۵) جاتے تھے اور جس ان کے جوابات یا درکہ تا جاتا تھا۔ (۱۲۵)

مشہورتا بعی امام حضرت ابوالزنا دعبداللہ بن ذکوان مدنی امام صدیث وفقہ ہونے کے ساتھ ساتھ شعراور حساب وغیرہ کے بھی زیر دست عالم تھے، جب وہ گھر سے چلتے تو سینکڑ وں آ دمی ان کے بیچھے چلتے اور راستہ جس طرح طرح کے معمی سوالات کرتے ، جس نے ان کے بیچھے چلنے والے تین سوآ دمی دکھے بیں جوفقہ وشاعری اور دوسرے علوم کے طالب علم تھے۔

امام ابوامیہ عمر و بن حارث معری امام مالک اورلید بن معد کے استاذ ہیں، جوانی بی میں نتو کی وین خارث معری امام مالک اورلید بن معد کے استاذ ہیں، جوانی بی میں نتو کی وینے گئے تھے، حافظہ میں یکنائے روزگار تھے، جب وہ گھرے تکلتے تو راستہ میں لوگ صف بہ صف کھڑے ملتے جوقر آن ،حدیث ، فقہ،اشعار ،عربیت، اور حماب کے مسائل کو دریا فت کرتے۔

اس پر میں نے اپنی تمام بات ان سے بیان کر دی اور کہا کہ میں ان تمام احادیث کو زبانی یا در کھتا ہوں ، انھوں نے فر مایا: اچھا ان کو سنا ؤ ، میں نے سنا دیا گر انھوں نے تصدیق نہیں کی اور سمجھا کہ میں ان ہی کتا ہوں سے پڑھ دہا ہوں ، میں نے عرض کیا کہ آپ ان کے علا وہ احادیث بیان کر کے پھر ابھی جھے سے من لیجئے ، اس پر انھوں نے والیس نگ حدیثیں بیان کیس ، اور کہا کہ ان کو سنا ؤ ، میں نے ان سب کو بغیر سمی ایک حرف کی غلطی کے سنا دیا۔

راه چلتے تبلیغ دین

امام حافظ حدیث ابوالعبا سمجمہ بن اسحاق نیسا پوری کا لقب سراج تھا،آپ بڑے
رعب وجلال کے بزرگ تھے، علم حدیث کے بحر ذخار تھے، راستوں گلی کو چوں میں
اس طرح دین تعلیم پھیلاتے تھے کہ آپ جب سوار ہوکر نگلتے تو آپ کے مستملی
عباس ساتھ ہوتے ،اور راستہ بھرامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرتے
اور عباس کو غیر شرعی امور منانے کا حکم دیتے۔

ابوعمر بن نجيد كابيان ہے:

" بیں نے امام سرائ کو دیکھا ہے کہ وہ سوار ہوکر نکلتے اور مستملی عباس ان کے سامنے چلتے ، آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المئر کی تلقین کرتے اور کہتے کہ اے عباس! اے بول بول دو،اے تو ژوو'۔

حافظ الحديث امام ابوعبد الله محربن مينب ارغياني نيسا بوري كاخط بهت باريك موتا

صافظ ابو العباس محمد بن یونس کدی بھری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور ابن کہ یہ اور ابن کہ یہ بیٹے ، امیر شہرنے مدین اور شاذکوئی تینوں آ دمی سیر وتفریح اور ہوا خوری کے لیے باہر نظے ، امیر شہرنے کی مصلحت ہے اس طرح نظنے ہے منع کیا تھا، ہم جوں ہی ایک جگہ بیٹے ، اس نے آکر ہمیں بکڑ لیا اور چوں کہ میں ان سب میں چھوٹا تھا ، اس لیے میں نے کہا: پہلے آپ مجھے ہے سنتے ، پھر میں نے اپنے شنخ امام حمیدی کی سند سے بیصدیث سنائی:

" تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، آسان والاتم پر رحم فرمائے گا"
سیصدیث من کر امیر نے کہا: اس کو دوبارہ بیان کرو، جب میں نے دوبارہ بیان کیا تو
اس نے کہا کہ اس تم کی حدیث یا دکر کے تفریح کے لیے نکلتے ہو؟ اور کوئی تعرض نہیں کیا۔
قوت حافظہ

الم مر ندی اپناوا قعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخ کی احادیث سے دوا براء

لکھے تھے، ایک مرتبہ میں مکہ کرمہ کے راستہ میں تھا کہ ان کو پاگیا، میرے خیال میں تھا

کہ بیہ دونوں ابراء میرے پاس موجود ہیں، میں نے ان سے گذارش کی کہ ان

احادیث کو آ ب جھے سے بیان کر دیجئے تا کہ آپ سے برا و راست روایت ٹابت

ہوجائے ، انھوں نے میرے گذارش منظور کرلی، اور احادیث کے الفاظ کو جھے سانا

مردع کیا، چونکہ وہ دونوں ابراء میرے پاس نہیں تھے، اس لیے میں نے اپنی بیاض

سے دوا جزاء ہاتھ میں لے کران میں ویکھنا شروع کیا، جب انھوں نے ویک کہ اس کے طرح میں آتی ؟

طرح شیخص میرے حافظ کا امتحان لے رہا ہے تو فرمایا کہ تہیں جھے سے شرم نہیں آتی ؟

تھا، اور تھوڑے کا غذیم بہت کا حادیث لکھ لیا کرتے تھے، آپ نے و نیائے اسلام کے ہر بوے شہر میں گھوم کر حدیث کا ساع کیا ہے، معرکی گلی، کو چول میں چنتے مقر ہوں گئی، کو چول میں اور میں خود امام ارغیانی تھے، تو ان کی آسٹین میں احادیث کے بینکڑوں اجزاء ہوا کرتے تھے، خود امام ارغیانی کا بیان ہے:

" میں معرمیں چل تھا تو ایک سواجزا ، میری آستین میں ہوا کرتے تھے ،اور ہر جز میں ایک ہزاراحادیث تکھی ہوتی تھیں''۔

راوی ابوعلی کا بیان ہے:

'' محر بن میتب معر میں چلتے تو ان کی آسین میں ایک لا کھا ما دیت ہوا کرتی تھیں، ان کا خط بہت باریک تھا، اور دو اس معاملہ میں خاص شہرت رکھتے تھے''۔
ایواسحاتی بن عز و کا بیان ہے کہ ایک دن میں اور ابن جعائی دونوں صاعد کے بہاں ہے نکل کر چلے، میں نے راستہ میں ابن جعائی ہے کہا کہ اے ابو یکر! کیا چیز امام ٹورگ نے منصور کی سند ہے بیان کی ہے، یہ من کر ابن جعائی رجالی صدیث کے تراجم بیان نے منصور کی سند ہے بیان کی ہے، یہ من کر ابن جعائی رجالی صدیث کے تراجم بیان کر نے میں لگ ہے، میں ان کومعر ہے شام، شام ہے عراق اور عراق ہور حراسان کے رجالی ورواق صدیث کے بارے میں سوالات کرتا رہا اور وہ جواب دیتے رہے، پھر میں نے کہا کہ کیا چیز امام اعمش نے ابوصالے ہے اور انھوں نے دھنرت ابو ہریوہ فیر میں نے کہا کہ کیا چیز امام اعمش نے ابوصالے ہے اور انھوں نے دھنرت ابو ہریوہ اور ابوسعید ہے مشتر ک سند کے ساتھ بیان کی ہے، اس پر ابن بھائی نے دی ہے دائر کہ میں چرہ میں ہوائی نے دی ہے دائر کے میں میان کر دیں، ان کا حافظر دیکھ کر میں چیز ہیں۔

اہام ابو بکر احمد بن محمد مروزی اہام احمد بن ضبل کے اجلہ تا اغدہ میں سے ہیں اس م کی طرف سے مدا فعت ان کی علمی زندگی کا احمیا زقعا ، خلا ل راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اہام مروزی جہا دکی نیت سے بغدا دسے بطے ، تو لوگوں نے ان کو مقام سامرا تک پیو نچایا ، آپ لوگوں کورو کتے تھے ، گر لوگ نہیں مانتے تھے ، ساتھ جانے والوں کا تخمینہ لگایا گیا تو ان کی تعدا دیچاس ہزار لگلی ۔ (۱۲۹)

ابوجمہ کی بن مبارک یزیدی کا بیان ہے کہ ایک دن شخ کے وقت مکہ کرمہ میں چکر
کا ٹ رہا تھا کہ جھے یا سین الزیا ت ملے ،اور کہا کہ ابوجمہ! رات میرے دہاغ میں
ایک بات گھوتی رہی ،جس کی وجہ سے میں پوری رات رنہ سوسکا ،اور رات بحر بہی سوچا
رہا کہ شنج ہوتے ہی آپ سے مل کراس مسئلہ کوحل کروں گا ،اس کے بعد ابوجمہ نے علم نجو
کا ایک مسئلہ دریا فت کیا ،اور یا سین الزیا ت نے کھڑ ہے کھڑ ہے حل فرما ویا ۔ (۱۲۷)
امام حافظ حدیث ابویعلی احمد بن علی صاحب مشر کبیر کی موت کے دن شہر کے
بازار بند کرو ہے گئے تھے ،اور ان کے جنازہ میں بے شارانسان شریک ہوئے ، یزید
بازار بند کرو ہے گئے تھے ،اور ان کے جنازہ میں بے شارانسان شریک ہوئے ، یزید

''امام ابویعلیٰ کی وفات کے دن شہر کے اکثر بازار بند کر دیئے گیے اور جم عفیران کے جنازہ میں شریک ہوا''۔ (۱۲۸)

بیتو ایک مثال ہے، درنہ علائے اسلام اور ائمہ دین کے دصال پرمسلما نوں کے گلی کو ہے اور بازار پرعلم دفضل کا سکوت طاری ہوا ہے، جس سے ان میں ان کی علمی ناز پڑھنے والانیں دیکھا،اور نہ ہی اپنے مشائع میں ان سے بہتر کریے وزاری اور دعا کر نے والا دیکھا''۔

> راستوں میں چلتے مجرتے ،سفر وحضر میں آتے جاتے ،مسلمانوں کی علمی وتبلیغی سرگرمیوں کی میہ چند مثالیں ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبى الكريم وآله و صحبه أجمعين مدائي زاروقطارروكي بي-

امام ابوالحسین محر بن محر مجا جی نیسا پوری پر صابی میں شدت احتیاط کی وجہ ہے اطاویت کی روایت ہے پر بیز کرنے گئے ، محر جب ای سال کی عمر ہوگئی ، تو محد ثین احا ویث کی روایت میں جا ضرباش روکر وہ کتاب العلل منی ، بید کتاب ای جلدوں سے زا کد میں تھی ، محد ثین کا بیان ہے:

"جب آپ ای سال کے ہو گئے تو ہمارے دوستوں نے رات دن ان کی خدمت میں رہ کران کی کتاب العلل کا ساع کیا جوای جلدوں سے زائد میں تھی ، نیز ان سے اسا تذویے ان کی ساری تصنیفات کا ان سے ساع کیا۔

خود حاكم افي نبت بيان كرتے بين:

" میں میں سال سے زائد تک رات دن ان کی خدمت میں رہا ہوں ، اس مدت میں رہا ہوں ، اس مدت میں رہا ہوں ، اس مدت میں میرے علم میں فرشتے نے ان کا کوئی گنا ہ نہیں لکھا''۔

امام ابواحر حسین بن علی حسنیک نیسا پوری کے متعلق حاکم کابیان ہے:

'' میں سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہا گر میں نے تقریباً تمیں سال سے ان کی نماز تہجد فوت ہوتے نہیں دیکھی ، وہ ہررات قرآن کا ساتواں حصہ پڑھتے ہے''۔

امام ابوعبد الله محد بن عباس ہروی ابن ابی ذبل کی کثبت ہے مشہور ہیں ،ان کے متعلق بس حاکم کابیان ہے:

" مس سفر وحفر ميں ان كے ساتھ رہا ہوں، ميں نے ان سے بہتر وضوكر نے والا اور

(١) طبقات ابن سعد واسعاف البطاء في رجال المؤطا ١٨ (٢) مجم كبيرطبراني بحواله جمع الفواكد جماص ١٦(٣)وقاء الوقاء جماص ٥٥(١١) ايوداؤو جاص ١٨٥) جامع بيان العلم جمص ١ (١) وفاء الوفاج اص ١١٩ (١) مجموع صحيفة قلمي ١٣٣ مكتبدين الاسلام مدينه منوره از١٨٣ تا ١٨١ (٨) جامع بيان العلم جا ص ١١ (٩) تاريخ كمرساعي (١٠) كلت البميان ص ١٩٩ (١١) طبقات ابن سعر ج ۵ص ۱۳۰ (۱۲) این خلکان ذکرر بیدرائی (۱۳) الاخلاق والواجبات الشیخ عبدالقادر مغربی مر (۱۴) ان کے مفصل حالات اور حوالہ جات کے لیے کتب تاریخ ورجال میں ان کے تذکر سے ملاحظہ ہوں (۱۵) تذکرۃ الحقاظ جا اول ذکر معاذین جبل، (١١) تذكرة الحفاظ جاص ١٠ (١١) كتاب الانساب طبع يورب ورق ٢٥٣ (١٨) تاريخ جرجان طبع حيراآبادس ١٠٨ (١٩) تاريخ جرجان طبع حيراآباد (٢٠) كت البميان في تكت العميان طبع مصرص ٨٨ (٢١) تكت البميان في تكت العميا ن طبع مصر ص ١٩٥ (٢٢) كت البميان في تكت العميان طبع مصرص ٢٠١ (٢٣) المنتظم ج٥٥ ١٨ (١١٢) المنتظم ج عص ١٦ (٢٥) المنتظم ج عص ١٩١ (٢٦) المنتظم ج ٨ص٥ ( ٢٤) مها لك الحما لك طبع يوريص ٢٦٥ ( ٢٨ ) مها لك الحما لك طبع يوري ص ١٤٨ (٢٩) احسن القاسيم طبع يوري ص ١٦٤ (٣٠) احسن القاسيم طبع يوري ص ١٩٧ (١٦) احسن القاليم طبع يورب ص ١٩٧ (٣٢) احسن القاليم ص ١٩٧

(۲۲) اص القاع ص ۱۹۹ (۲۲) اص القاع ۲۰۵ (۲۵) اص القاع ص ٢٠٥ (٢٦) احن القاعم ص ٢١٨ (٢١) احن القاعم ص١١٥ (٢٨) ..... (٢٩) احن القاليم ص ١٩٠٠ (١٩) احن القاليم ص ١٩٦٩ (١٩) احن القاسيم ص١١٠ (٢٢) منا لك المما لك طبع يوري ١٢٥ (٢٣) منا لك المما لك طبع يوري ص ٢٧٨ ( ٣٣) مسالك الحمالك طبع يوري ص ٢٥١ ( ٢٥٥) احسن القاسيم ص ١١١ (٢٦) المنتظم ج ٢٥ ١٩ (٧٦) المنتظم ج ٢٥ ١١٥ (٨٨) المنتظم ج ٥٥ ١٨ ( ٩٩) المنظم ج ٢٥ اكا (٥٠) المنظم ج٨٥ ١١ (١٥) المنظم ج٥٥ ٣١٥ (٥٢) المنتظم ج٥ص الما (٥٢) ذيل طبقات الحنا بله جاص ٢٠١ (٥٣) كت البميان ص ١٤/ ٥٥) نكت البميان ص ٢٣٦ (٥١) تاريخ جريان ص ١١ (۵۷) حوالہ کے لیے تاریخ جرجان میں ان حضرات کے تذکرے ملاحظہ ہوں (۵۸) المنتظم ابن جوزي جهص ۲ (۵۹) المنتظم ص ۲۰ (۲۰) المنتظم جيص ۱۳۱ (۱۲) المنتظم جريص ٢٥ (١٢) المنتظم جريص ٢١ ( ١٣) المنتظم جريص ١٩١ ( ١٢) المنتظم ص ١٥ ١٥ ( ١٥) المنتظم ج يص ١٥٤ ( ١٢ ) المنتظم ج مص ١٣ \_ (١٤) سيرت ابن بشام جاص ٣٣٨ ( ٨٨) المنتقى ابن جارود٢٤ ( ١٩) السنن الكبرى بيني كتاب البيوع ج٥ص ا٢٤ (١٠) السنن الكبرى بيهي كتاب البيوع ج٥٥ ص ۲۸۴ (۱۱) اسنن الكبرى بيهقى ج٥ص ٢٦١ (٢١) المنتقل ابن جارو د١٢٥

(20) جامع بيان العلم جاص ۱۵ ( ۷۲) موطا امام مالك بحواله رياض الصالحين

تبليق بطيى مركريان مبدسك عن (24) مَذَكرة الحفاظ عاص ٢٩ طبع قد م ذكر الو بريه (٢٦) الاستيعاب ٢٥ ص ١٢١ (١١) الانتياب ج عما ١٦ (١١) الانتياب ج عم ١١١ (١٩) تَكُرة الحفاظ قاص ١٨ ١(٨٠) المختم ع ١١٠١١ تكرة الحفاظ ラマクンン(ハハ) 正くる 1を目をうつ。 ロ(ハハ) 正くる 1を目 きらつの。 (١٣٨) جامع بيان العلم ج١٠ ص١١ (٨٥) طبقات ابن سعدج عقم عص ١٣٣ (۲۸) ترة العاط جام ۱۲۰ (۱۲۸) ترة العاط جاس ۲۱ (۸۸) تركة الحفاظ جام ١٥٥ (٨٩) تذكرة الحفاظ جام ١٣١١ و١٣١ (٩٠) المنتظم حرص الحقاظ جعم ١٠٠٠ (٩١) عري جرجان ١٥٠ (٩٥) طبقات الحماليد جعم ١٠٠٠ ししえきょせ (9人) アロといしえきょせ (9人) アイアンしょきょせ (9イ) الا(٩٩) تاريخ جرجان المنتظم جري ١٠٠) المنتظم جري ١٠١) المنتظم جري ٢ (١٠٢) المنظم جيم ١٩٤ (١٠٢) المنظم جيم ١٩٠ (١٠٢) تذكره الحفاظ جمص ١٦٠ (١٠٥) تاريخ يرجان ٢٣٦ (١٠١) كت الجميان ٢٢٠ (١٠١) .... (١٠٨) كت الهما ن ١٠٩ (١٠٩) كتاب الانساب معاني ص ١٤٨ (١١٠) طبقات الكبرى شعرانى جوم ١١٥ (١١١)...(١١١) ان كي تذكره ك لي المنتظم ابن جوزى ملاحظه مو \_ (١١٢) كتاب الانباب معانى ورق ١١٤ (١١٨) السيرة الحلبية جاص ١٠٠ (١١٥) تفعيل كے ليے لما حقيد والمعدرك للحاكم جسم ٥٠٣

(۱۱۷) سیرت ابن وشام جاس ۱۹۳ (۱۱۷) جمع الفوا کدج اس ۲۸ طبع بند (۱۱۸)

تذکرة الحفاظ جاس ۲۵ (۱۹۹) نکت البمیان س ۱۸۱ (۱۲۰) ان واقعات کے لیے

تذکرہ الحفاظ بین ان حضرات کے حالات ملاحظہ ہوں نکت البمیان س ۲۰۵ و ۲۳۵ و ۲۳۵ (۱۲۱)

کت البمیان س (۱۲۲) تذکرة الحفاظ س (۱۲۳) بخاری ومسلم (۱۲۳)

طبقات ابن سعدج ۲۵ (۱۲۵) ان واقعات کے لیے تذکرة الحفاظ بین ان ائمہ

کے حالات ملاحظہ ہوں۔ (۱۲۷) الاشیاہ والنظائرج ساس ۲۵ (۱۲۷) تذکرة الحفاظ

تبليق بقليى سركرميان عبدسك مي ماخذومراجع (۱) بخارى dr (r) (٣) اسعاف البطاء في رجال المؤطا (١٨) جم كبيرطبراني (۵)وفاءالوفاء (٢) الوداؤو (2) جامع بيان العلم (٨) مجموعة حيفة للي ٦٣٣ كمتبه فيخ الاسلام مدينة منوره (۹) تاریخ کمرسای (١٠) كلت الهميان (۱۱) طبقات ابن سعد (۱۲) این ظاکان (١٢) الاخلاق والواجبات (١١) تذكرة الحفاظ (١٥) كتاب الانباب